







اجملياظم

إنتظار سين

سیامب ال به بی کیشنزه لا بهور

928.91549 Intizar Hussain

Ajmal-i-Azam / Intizar Hussain. - Lahore :Sang-e-Meel Publications, 1999.

266p.

1. Sawaneh I. Title.

اس كتاب كاكوئي بھي حصہ سنگ ميل پېلي كيشنز امصنف سے با قاعده تح بری اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نہیں کیا جاسکتا اگر اس فتم کی کوئی بھی صور تحال ظہور پذیر ہوتی ہے تو قانونی کاروائی کاحق محفوظ ہے

> 1999 نازاهمنے زاہد بشیر پرنٹرز، لا ہورے چھیواکر سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور \_ شائع کی۔

ISBN: 969-35-0991-9

سنگ میل پیلی کیشنز لا ہور

#### Sang-e-Meel Publications

Phones: 7220100-7228143 Fax: 7245101 http://www.sang-e-meel.com e-mail: smp@sang-e-meel.com Chowk Urdu Bazar Lahore. Pakistan. Phone 7667970

#### از شب

| 7   | ميش لفظ                                      |
|-----|----------------------------------------------|
| 14  | ا - ایک شهر تهذیب                            |
| 34  | ٣- خاندان شريفی                              |
| 49  | ہے۔ گولر کا کیھُول<br>ہم۔ گولر کا کیھُول     |
| 58  | ۵- اجن میا <del>ل</del><br>۵- اجن میال       |
| 66  | العد بان فیل<br>ا- ولی سے رامیور کی طرف      |
| 76  | ٧ - ولي بدل گئي<br>٧ - ولي بدل گئي           |
| 81  | 2- ون برن ک<br>۸- خاندان شریفی کی مند پر     |
| 93  | ۹- طبی محاذ اور مخالفوں کی بلیغار            |
| 105 | ۱۰- اندر پر ستھ میں مکھی                     |
| 119 | ۱۱۔ طبی محاذ سے قوی محاذ کی طرف              |
| 129 | ۱۱- بنگ اور تحریکییں<br>۱۲- جنگ اور تحریکییں |
| 146 | ۱۳- تحریک خلافت کا زمانه                     |
| 159 | ۱۳- شوراشوری اور بے تمکی                     |
| 171 | ۱۵۔ خوابوں کی شکست                           |
| 193 | ۱۲- تسکین مسافر نه سفر میں نه خضر میں        |
| 210 | ۱۱- دلی کو آخری سلام<br>۱۷- دلی کو آخری سلام |
| 225 | ۱۸ وفات                                      |
| 233 | ۱۸- وفات<br>۱۹- ایک شخص ایک داستان           |
| 261 | -۲۰ کتابیات                                  |
|     | -r-                                          |

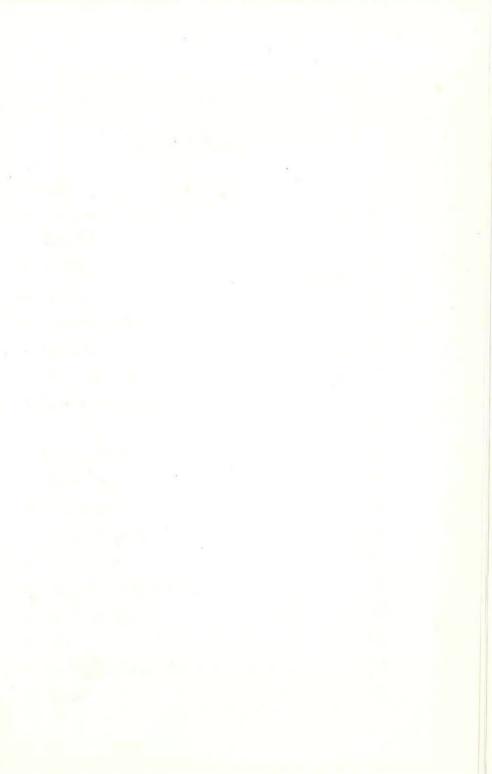

#### يبش لفظ

اس سرگزشت کی اپنی ایک سرگزشت ہے۔ جب حکیم محد نبی خال نے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، مجھے ایک دن یاد کیا اور فرمائش کی کہ حکیم اجمل خال کی سوانح مرتب کیجئے تو میں سخت سٹیٹایا۔

"ویے میرے لیئے یہ بہت شرف کی بات ہے۔ مگر میں یہ کام کر بھی سکوں گا۔" میں نے جھیکتے جھکتے کہا۔

"كيول نهيل كر عكيل ك آپ"

میں سوچ میں پڑ گیا۔ "اچھا میں تھوڑا اپنا جائزہ لے لوں کہ یہ کام میں انجام دے بھی سکتا ہوں۔"

"ہاں سوچ کیجئے۔ بسرحال میہ کام آپ کو کرنا ہے۔

میں دبدہے میں پڑ گیا۔ ای رو میں میں مولانا ابوالخیر مودودی کی خدمت میں پہنچا اور ان سے فریادی لہد میں کہا کہ "حکیم صاحب نے تو مجھے بہت آ زمائش میں ڈال دیا ہے۔"

"وہ کیا ہے۔"

''انہوں نے مجھ سے حکیم اجمل خال کی سوانح مرتب کرنے کے لیئے کہا ہے۔ میہ کام تو کسی مورخ اور محقق کے کرنے کا تھا۔ تاریخ اور تحقیق میرا میدان نہیں ہے۔''

اصل میں میں مولانا کو اس راہ پر لانا چاہتا تھا کہ وہ تحیم صاحب کو سمجھائیں کہ بیا افسانہ لکھنے والا آدمی ہے۔ سوائح جس نوعیت کا کام ب وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ "

مگر پتہ چلا کہ مولانا کو اس تبحیز کا پہلے سے علم ہے اور وہ اس پر صاد کر چکے ہیں۔ یہاں شخف نظر آتا ہے۔ وہ تہذیب جس کا نمونہ دلی تھی۔" ''جی وہ تو ہے۔"

مولانا نے تامل کیا۔ پھر کہنے لگے کسی قدر افسوس کے لہجہ میں "اس تہذیب کے بارے میں اب کون قلم اٹھائے گا اور کون بتائے گا وہ تہذیب کیا تھی اور اس نے کیسی شخصیتیں پیدا کیں۔"

ان کے یہ کئے ہے میرے اندر ایک کوندا سالیکا اور ایک رستہ دکھائی دیا۔
مجھے خیال آیا کہ حکیم صاحب کے سوانح نگاروں نے یا تو انہیں ایک بڑے حکیم کے طور پر پیش کیا ہے یا کانگریں اور خلافت کے ایک معتبر رہنما کے طور پر۔ اصلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بنیادی بات پر تو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اصلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ شخصیت ایک تہذیب کی پیداوار تھی اور شاید شخصیت کی حد تک اس تہذیب کا آخری برا مظہر۔ اب میرا جی چاہنے لگا کہ مجھے اس شخصیت کو اس پس منظر میں جانے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بھی میں ڈانوا ڈول تھا۔ میں نے بالکل بچوں کی طرح مولانا ہے یوچھا۔ "آپ کاکیا خیال ہے۔ میں یہ سوانح لکھ سکوں گا۔"

"آپ میری رہنمائی کی ذمہ داری لیتے ہیں-" مسکرائے- بولے "آپ شروع تو کیجئے-

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے برے بھائی مولانا ابوالخیر علم کا دریا تھے۔ اور چر بزرگوں میں ہے اب شاید وہی ایک رہ گئے تھے جن سے دلی کی تمذیب اور روایات کے بارے میں رجوع کیا جا سکتا تھا۔ ان کی طرف سے ہمت افزائی ہوئی تو مجھ میں حوصلہ پیدا ہوا۔ حکیم صاحب کی خدمت میں جاکر اپنے ارادے سے انہیں آگاہ کیا اور مطلوبہ مطابعہ میں مصروف ہو گیا۔

مناسب مت کے بعد جب علیم صائب نے خریت پوچھی تو میں نے ان سے دور تقاضے کئے۔ ایک میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ میں ابھی شاید تھوڑا وقت اور الوں گا۔ مجھے اس وقت کا انتظار ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آمدورفت کا

بند سلسلہ شروع ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ دلی جاکر چند دن میں بلی ماراں کی خاک چھانوں اور آپ کی شریف منزل میں جاکر مہمان رہوں۔ پھر دیکھوں کہ وہ در و دیوار اور آپ کی شریف منزل میں جا کر مہمان رہوں۔ پھر دیکھوں کہ وہ در و دیوار اور وہ گلی کوچے مجھ سے کیا کہتے ہیں۔ گر حکیم صاحب کو یقین نہیں تھا کہ آمدورفت کا سلسلہ جلدی شروع ہو جائے گا اور لمبا انتظار وہ کھینچنا نہیں چاہتے تھے۔

دوسری گزارش میں نے یہ کی کہ حکیم صاحب نے پیچھے جو رقع پرزے روزنا مچے، یادداشیں جو پچھ بھی چھوڑا ہے اس کا تھوڑا دیدار کرائے۔ بتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ کاغذات جو سوانح کے سلسلہ میں کام آ سکتے تھے ضائع ہو گئے۔ کیے ضائع ہو گئے۔ جو کمانی انہوں نے سائی وہ افسوس ناک ہے۔ حکیم جمیل خال مرحوم نے کاغذات کا ایک پورا لمیندا قاضی عبدالغفار کے سرد کر دیا تھا جو دلی میں بیٹھ کر سوانح قلم بند کرنے کا منصوبہ رکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیئے کرائے پر ایک مکان لے کر بھی انہیں دیا گیا تھا کہ وہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنا کام کریں۔ قاضی صاحب کی ای دوران دیرر آباد میں ایک مصروفیت نکل آئی۔ مکان کو آلا لگا کر وہ حیدر آباد چلے گئے۔ پیچھے دیرر آباد جیلے گئے۔ پیچھے دیرر آباد جیلے گئے۔ پیچھے دیرر آباد جیلے گئے۔ سرسات آئی۔ اس میں یہ مکان ڈھے گیا اور سارے کاغذات غارت ہو گئے۔

آب میں نے تیسری صورت سامنے رکھی کہ خاندان شریقی کی بڑی ہوڑھیوں سے میری ملاقات کا بندوبست کرائے۔ خود حکیم نبی خال سے لبی لمبی ملاقاتیں کر کے اور حکیم صاحب کے طور اطوار کے بارے میں بوچھا گچھا۔ ان سے بتہ عاصل کر کے اور سفارش لے کر کراچی بہنچا۔ میں بیٹھا۔ پردے کے ادھر بردی بی بیٹھیں۔ میں نے پوچھا۔ انہوں نے حکیم صاحب کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے بارے میں، عزیز و نے بوچھا۔ انہوں نے حکیم صاحب کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے بارے میں، عزیز و اقریا کے ساتھ سلوک کی بارے میں باتیں بتا کیں۔ اصل میں میں تو اس طریقہ سے سوچ رہا تھا کہ حکیم اجمل خان صرف وہ تو نہیں تھے جو شریقی مند پے بیٹھے مطب کر رہے تھے نہ صرف اسے تھے جتنے خلافت تحریک میں اور کانگریس اور مسلم لیگ کے بلسوں میں نظر آتے تھے یا جامعہ ملیہ اور طبیہ کالج میں دیکھے جاتے تھے۔ اپنی نجی زندگ جلسوں میں نظر آتے تھے یا جامعہ ملیہ اور طبیہ کالج میں دیکھے جاتے تھے۔ اپنی نجی زندگ میں بین بطاہر چھوٹی موٹی اور بے وقعت سی مگر اصلی آدی کا پیتہ بیا اوقات الی باتوں سے بھی چاتا ہے۔

میں نے واوا کو نمیں، پوتے کو البت ویکھا۔ زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا۔ گرکیا

پوتے کو وکھ کر واد کا پتہ پایا جا سکتا ہے۔ اس باب میں کوئی قطعی بات نہیں کی جا

عتی۔ بہرحال ایک بات تو واوا پوتے میں مشترک نکلی۔ حکیم محمد نبی خال بھی اپ رنگ میں دل کی تہذیب کو اپ اندر سمیٹے میٹے سے۔ وہ جو ایک وضعداری کی لئک ویل سے منسوب چلی آتی ہے اس کی ایک مثال یماں میں نے بھی وکھے لی۔ حکیم اجمل خال کی موائع کے سلمہ میں وہ لیے انظار کے لیئے تیار نہیں تھے۔ میری حد تک انہیں لبا انظار نہیں کرنا پڑا۔ لیکن جب کتابت کا مرحلہ آیا تو ان کی وضعداری نے انہیں بہت انظار کرنے پر مجبور کیا۔ ایک وضع یہ چلی آتی تھی کہ جو کھوانا ہے اس خوش نویس سے لیمان کی جی کھوانا ہے اس خوش نویس کے بھوانا ہے جس کا خط کسی بھلے وقت میں ان کے جی میں کھب گیا تھا۔

خوش نویس صاحب جدہ چلے گئے۔ یمال پاس وضع سے کہ ان کے ہوتے ہوئے دوسرا دوسرے سے کسے کتابت کرائی جائے۔ جدہ چلے گئے ہیں تو کیا ہوا اور مشغلہ کوئی دوسرا اضیار کر لیا ہے تو پھر بھی کیا ہوا۔ جب وقت ملے ہمارے مسودے کی کتابت کریں۔ تو صلیم صاحب نے سے طور اختیار کیا کہ مسودے کا ایک باب فوٹو مٹیٹ کرایا اور خوش نویس صاحب کو سال چھ مینے لگ گئے۔ بھی سال سے نویس صاحب کو بھی ہوگیا۔ یول دس بارہ برس گزر گئے اور کتابت ہے کہ جاری ہے۔ بس سال چھ مینے کے بعد خیریت معلوم کرتا وہ نمایت اختیاط سے رکھے ہوئے کتابت شدہ ابواب بستے میں اور بھی موئے کتابت شدہ ابواب بستے میں سال جو کھول میرے سانے بھیلا ویتے کہ کیا خوب کتابت ہوئی ہے جیسے موتی جڑے گئے تیار سے کھول میرے سانے کے کیا کو کہا تے جو خاص طور پر اس کتاب کے لیئے تیار بیں۔ پھر وہ کافذ کے نمونے نکال کر دکھاتے جو خاص طور پر اس کتاب کے لیئے تیار کرایا جا رہا تھا۔

اوهر خوش نویس صاحب کا خوش رقم قلم بیر بهونی کی چال چل رہا تھا ادهر کاتب قضا نے تحکیم صاحب کے ورقِ حیات پر تمت بالخیر لکھا اور فرصت پائی۔ اب جب پسماندگان نے تحکیم صاحب کے کاغذات کو سمیٹا تو دیکھا کہ اجمل خال کی سوانج کے چند ابواب کا صودہ اور ان کی کتابت سنگھوائی ہوئی رکھی ہے باتی ابواب غائب ہیں۔ بہت ڈھونڈ نے پر ایک دو باب اور بر آمہ ہوئے۔ باقیول کا پہتہ نہ چلا۔

جب میرے مضفق درین ڈاکٹر نعیم الدین خال تلاش ے تھک بار کر میٹ گئے

تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کسی وقت کیسو ہو کر بیٹھوں گا اور انشاء اللہ یہ کام مکمل کروں گا۔ اور ڈاکٹر نعیم الدین خان کا حوالہ آیا ہے تو من لیجئے کہ اس گھرانے سے میرا تخارف کیسے ہوا۔ میں نے خاندان شریق کو اس وقت ریکھا جب وہ دلی سے اکھڑ کر لاہور آن بیا تھا۔ وہاں خاندان شریف منزل میں اکٹھا تھا۔ لاہور تیننچ چنچ موتیوں کی لاہور آن بیا تھا۔ وہاں خاندان شریف منزل میں اکٹھا تھا۔ المہور تیننچ جنچ موتیوں کی کری بھر گئی۔ میں نے جس موتی کو سب سے پہلے دیکھا وہ تھیم حبیب اشعر تھے۔ بس لائی بھر گئی۔ میں نے جس موتی کو سب سے پہلے دیکھا وہ تھیم حبیب اشعر تھے۔ بس دیکھتے ہی ان کا گرویدہ اور ان کی حکمت کا قائل ہو گیا۔ انہی کے واسط سے ڈاکٹر نعیم دیکھتے ہی ان کا گرویدہ اور ان کی حکمت کا قائل ہو گیا۔ انہی کے واسط سے ڈاکٹر نعیم سے جو تھیم محمد نبی خال کے بہنوئی ہیں لیعنی تھیم اجمل خال کے پوت داماد تعارف ہوا۔ پھر حکیم حبیب اشعر نے ایک دن کما کہ چلو میں شہیں حکیم اجمل خال کے پوت داماد تعارف ہوا۔ سے ملا تا ہوں۔ یوں حکیم محمد نبی خال سے تعارف ہوا۔

اب میرا معاملہ خاندان شریفی کی گیارھویں نسل اور مسیح الملک علیم اجمل خان کی چوشی نسل سے ہے۔ ان کے پڑیوتے جواں سال منیر نبی خان ایک روز ڈھونڈتے ڈھونڈتے غریب خانے پر آئے۔ کما کہ آپ کے گیٹ پر آپ کے نام کی شخی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ آنے والوں کو دقت پیش آتی ہو گی۔ دوسری مرتبہ آئے تو میرے نام کی گھی ہوئی شختی ساتھ لائے۔ ان کے ڈرائیور اور انہوں نے مل کر ٹھوک پیٹ کی۔ شختی لگائی اور چلے گئے۔ بس میں نے بھی جلدی ہی اپنے آپ کو اکٹھا کیا۔ قلم اٹھایا اور کھی جیٹھ گیا۔ اس عرصے میں دلی دو تین مرتبہ آنا جانا ہوا تھا۔ نئی نئی چھی ہوئی چند ایک کتابیں ہاتھ آئیں جو دلی اور حکیم صاحب کے متعلق کچھ نے اشارے کرتی دکھائی دیں۔ گر ان سے استفادہ میں بس انہیں ابواب کی حد تک کر سکتا تھا جو اب دوبارہ لکھ دیں۔ رہا تھا۔ سو اس طرح سے کتاب مکمل ہوئی یوں حکیم اجمل خان کے سوانح نگاروں میں بانچواں سوار بن کر میں شامل ہوئی یوں حکیم اجمل خان کے سوانح نگاروں میں بانچواں سوار بن کر میں شامل ہوگی ہے۔

حکیم اجمل خال کے پیچلے سوانے نگار ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے انہیں اپنی آگھ سے دیکھا تھا۔ ان سے انہیں قرب حاصل تھا۔ اس عہد کی سیاست کے بھی وہ مینی شاہد سے۔ کوئی کوئی اس سیاست میں کسی حد تک شائل بھی تھا۔ اس حوالے سے میرے مقابلہ میں بہت خوش قسمت سے گر شاید ایک میں بہت خوش قسمت سے گر شاید ایک اختبار سے میرے مقابلہ میں بہت خوش قسمت سے گر شاید ایک اختبار سے میں بہتر پوزیش میں ہوں۔ بہت قریب ہونے کی وجہ سے وہ سوانے نگار مسے

الملك كے تحريس تھے اور اس عهد كى سات كے سلسله ميں ان كى جانبدارياں تھيں-ایک شخصیت کو اور ایک دور کو دیکھنے کا ایک طریقتہ سے سے کہ فاصلہ پر کھڑا ہو کر دیکھا جائے۔ میں فاصلہ پر کھڑا ہوں۔ اس باعث میرے لیئے معروضی رویہ افتیار کرنا ممکن ہے جو شاید قاضی عبدالغفار کے لیے ممکن نہیں تھا۔ مثلاً میرے لیتے سے کوئی جذباتی مسلم نمیں ہے کہ قائداعظم محد علی جناح نے مولانا محد علی اور مهاتما گاندهی کو مستر محمد علی اور مسٹر گاند هی کیوں کما اور کیوں تحریک خلافت سے اختلاف کیا۔ اس تحریک میں میری کوئی جذباتی شمولیت نہیں ہے۔ میرے لیتے وہ تاریخ کا ایک باب ہے۔ لیکن مس قیامت کا باب ہے۔ سیس سے ہندوستان کی تاریخ نے ایک موڑ کاٹا اور پھر کن بلاخیز رستوں پر چل بڑی کہ بالآخر ١٩٨٤ء میں تقسیم پر آکروم لیا۔ جیسے جھٹ میٹے میں وو وقت وم بھر کے لیئے ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں بس ویے ہی تاریج کے اس جھٹ يے ميں ہندو اور مسلمان ملے اور جدا ہو گئے۔ اصل ميں اس اتحاد ہى ميں خرابي كى صورت مضم تھی۔ اس اتحاد نے وو گروہوں کو بیک وقت خوفردہ کیا۔ انگریزوں کو تو اس اتحاد سے خوفزدہ ہونا ہی تھا اور اس کا کوئی مستقل بندوبت بھی کرنا تھا مگر خود ہندوؤں میں ایک برا گروہ اس اتحادے خائف ہو گیا۔ اصل میں ان کے لیئے ترکی اور افغانتان کے حوالے پیشان کن تھے۔ خلافتیوں کے منصوبے تھے کہ ترکی اور افغانشان كى مدوس بندوستان كو آزاد كرايا جائے۔ مكر سے تو وہ علاقے تھے جہال سے مهم جو چلتے تھے اور ہندوستان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ کیا تاریخ اپنے آپ کو وہرائے گی، بس اس گروہ كا يہ وسوسه اس اتحاد كو كھا گيا۔ پھر وسوے اور انديشے وونوں طرف بوصت ہى على كن اور ول يعلق على كنا-

ولوں کے پھٹنے پر تو خیر سب جگہ وہی ہوا جو دلوں کے پھٹنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ گر دلوں کے بھٹنے کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ گر دلوں کے ملنے کے ہنگام جو دلی میں ہوا وہ اس شہر میں ہو سکتا تھا۔ پنڈت اور مہاتما مجدوں میں پہنچ کر نمازیوں سے خطاب کریں اور مسلمان گائے کا گوشت ہی سرے سے کھانا چھوڑ وہیں، سے ای شہر میں ممکن تھا۔ دلی کے تمذیبی چلن میں اس طرز عمل کی تجانش تھی۔ یہی تمذیبی چلن علیم اجمل خال کی ذات میں مشخص ہو گیا تھا۔ مولانا حالی نے سے غالب کے لیئے اس کے مرنے پر کہا تھا کہ

اس کے مرنے سے مر گئی دلی

شذیبی شرای عمل میں کی کئی موڑ پر پہنچ کر اینی شخصیت کو جنم دیتے ہیں جس میں وہ شہر اپنے بورے مزاج اپنے بورے تہذیبی جلن کے ساتھ انا جا جا جسم اجمل خال الی ہی تہذیبی شخصیت تھے۔ سمجھ لو کہ اپنی ذات میں وہ جلتی پھرتی دل تھے۔ سو خواجہ حن نظای نے ٹھیک کہا کہ دل کی سرکو آنے والے جب قطب مینار اور لال قلعہ کو دکھے چکیں تو پھر بلیمارال جا کر حکیم اجمل خال کو بھی دیکھیں۔ اور میں اور لیک مسرک لیئے سازی مشکل یہیں ہے پیدا ہوئی۔ پہلے اس تہذیب کو سمجھو، پھر وہ شخصیت میں آئے گی۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخصیت کے واسطے ہے آپ اس تہذیب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دونوں صورتوں میں کام شیڑھا ہے۔ بسرطال جتنا پچھ بین من کا پیش خدمت ہے۔

انتظار حسين

### ایک شرایک تهذیب

"ولى جو ايك شرتها عالم مين انتخاب-" پي منظر مين صديون كانتخليقي عمل تها-وہ جگ صدیاں ہو کیں بیت چکا تھا جب قدیم آریاؤں نے اِس دھرتی کو اپنی دیو مالائی بصيرت سے ايك قالب ميں وهال تھا۔ اندر پرشھ كمانى بن چكا تھا۔ اس كے بائے والے مقدس شخصیتوں کا رُوپ وھار چکے تھے۔ لوگ ایک عقیدت کے ساتھ اِس شجھ سے کو یاد کرتے جب یانڈ و سورماؤں نے جمنا کنارے کورو کثیر کے ج کھانڈو بن کو یاک صاف کر کے ایک سندرنگر آباد کیا تھا کہ دیوی دیو آؤں کی تگری مهندر پوری ہے مقابلہ کرنا تھا۔ چاروں طرف فصیل کے باہر کھائیاں، کھائیوں میں موتی سایانی چھلک ہوا، کھائیوں سے یے باغ بغیج موروں کی جھنکار اور کو کلوں کی کوک سے گونج ہوئے، نصیل کے اندر محل محلات، بیج میں پر مشر کا محل جس کی و موم بشکا بور تک گئی کہ وہاں سے دربودھن اسے دمجھنے آیا اور جنل ہو کرواپس گیا۔ یہ ساری بماریاندووں کے وم سے تھی۔ وہ گئے تو اِس تگر کی رونق بھی چلی گئی۔ اندر پر ستھ وران ہو گیا۔ صديون بعد جب تواريون كا زمانه آيا تو اندر يرسم مث چكا تها- اب وبان انگ يال كى بمائي بوئى دلى اينى ممار دكھا رى تھى۔ اول توار، يجھيے چوہان- دونوں گھرانوں کے زمانے میں ولی کا ایک ہی تهذیبی نقشہ رہا۔ نگر کے گروا گرو گرؤ دیو تا کی مورتیاں نصب تھیں۔ چج مگر میں لوہے کی لاٹ کھڑی تھی۔ چوہان گئے تو یہ دِلی بھی کمانی بن گئے۔ گرؤ دیو تا کی مورتیاں غائب تھیں، بس لوہ کی لاٹ کھڑی رہ گئی۔ یہ جانے کب کوری کی گئی تھی، مگر ہندو خلقت کہتی تھی کہ بیا تو وہ کیلی ہے جو مہاراج پر تھی راج نے راجہ باسک کے بھن میں گاؤی تھی۔ جو تشیول نے پر تھی راج کو خبر دی کہ مهاراج

راجدھانی کی دھرتی کے راجہ باسک براج ہیں۔ انہیں باندھ کے ہو تو باندھ او۔ اگر الیا ہو گیا تو پھر چوہانوں کا راج سدا قائم رہے گا۔ پر تھی راج نے باندھنے کی ترکیب بوچھی تو جو تشیوں نے کہا کہ کیلی بنوا کر راجہ جی کے پھن میں ٹھونک وو۔ پھر دھرتی کا راجہ آپ کی وھرتی کے ساتھ بندھ جائے گا۔ پر تھی راج نے لوہ کی ایک لمبی موثی کیلی بنوائی اور جو تشیوں کی بتائی ہوئی جگہ پر ٹھونک دی۔ جو آثی مطمئن ہو گئے گر پر تھی راج کو اطمینان نہ ہوا۔ سوچا کیلی اکھڑوا کے ویکھو کیا واقعی وہ راجہ کے سر میں گڑی راج کو اطمینان نہ ہوا۔ سوچا کیلی اکھڑوا کے ویکھو کیا واقعی وہ راجہ کے سر میں گڑی ہے۔ جو تشیوں نے بہت منع کیا گر پر تھی راج نہ مانا۔ کیلی اکھڑوائی گئی۔ ویکھا کہ وہ ہاتھ بھر خون میں تربتر ہے۔ ترت کے ترت اے اُسی جگہ ٹھونک دیا گر جو تشیوں نے بھر خون میں تربتر ہے۔ ترت کے ترت اے اُسی جگہ ٹھونک دیا گر جو تشیوں نے سرپیٹ لیا۔ کہا کہ اب کیلی کے گاڑنے کا کیا فائدہ 'پاتال کا راجہ اِتی ویر میں بل کھا کر کہیں پنجا۔ (۱)

راجہ باسک امر کھا کر نکل گیا۔ وقت گزر گیا۔ راجہ باسک اور وقت پرانی دانش کو جل دے گئے۔ وقت کی الرّاب نے قافلوں اور نئی دانش کے ساتھ چل رہی تھی۔ مسلمان لشکروں کی بلغار اپنی جگہ گر ایک عمل اور بھی جاری تھا۔ مسلمان اہل وانش اور ائل ہنر دُور دُور دُور کی زمینوں سے چل کر اِس دلیں میں پہنچ رہے تھے اور فاتحین سے الگ ایک دو سری سطح پر سرزمین ہند سے اپنا رشتہ جوڑ رہے تھے۔ علاء فضلا صوفیا، شعرا ہرج مرج کھینچ من سنگر سفر اُٹھاتے یماں پہنچ ۔ کوئی دربار سے وابستہ ہو جا آ، کوئی دربار سے بات تعاق ہو کر اپنے جو ہر کے واسطے سے اس دھرتی سے نا با قائم کر با۔ مزاحت و جو ہر کو ایک نئی توانائی عطا کر رہی تھی۔ ان کا تخلیق جو ہر اس پرانی زمین کو نئے معنی عطا جو ہر کو ایک نئی توانائی عطا کر رہی تھی۔ ان کا تخلیق جو ہر اس پرانی زمین کو نئے معنی عطا کہ رہا تھا۔ دِلی کے کوچوں میں ایک نیا شاعر گھومتا بھر تا کہ مکرنیاں سنا تا، انمل جوڑ تا نظر آ رہا تھا۔ ایک نئی شاعرانہ بصیرت ظہور کر رہی تھی۔ کہ مکرنیاں سنا تا، انمل جوڑ تا نظر آ رہا تھا۔ ایک نئی شاعرانہ بصیرت ظہور کر رہی تھی۔ کہ مکرنیاں سنا تا، انمل جوڑ تا نظر آ رہا تھا۔ ایک نئی شاعرانہ بصیرت ظہور کر رہی تھی۔ کہ مکرنیاں سنا تا، انمل جوڑ تا نظر آ رہا تھا۔ ایک نئی شاعرانہ بصیرت ظہور کر رہی تھی۔ ایک نئی شاعرانہ بصیرت ظہور کر رہی تھی۔

نی تمذیب کھل کھول رہی تھی اور دل کی شکل بدلتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ وہاں گرڑ دیو تا کی مورتیاں تھیں نہ مندروں کا وہ جھمکڑا جس کے پچ لاٹ کھڑی تھی۔ لے دیکے لاٹ اُجڑی پجڑی کھڑی رہ گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور بھی لاٹ نمودار ہو چی ہتی کہ اپنی باندی میں آ سان سے باتیں کر رہی ہتی۔ یہ قطب کی لاٹ ہتی۔ اس کے سائے میں سمجہ قو ۃ الاسلام کھڑی ہتی۔ سلطان قطب الدین ایجہ دِلی کا پہلا سلمان حکران تھا۔ اس کی بدوات دِلی کی یہ کایا کلپ ہوئی ہتی۔ اس کے بعد سلاطین آتے رہے اور دِلی کو اپنے اپنے حساب سے اجاڑتے بیاتے چلے گئے۔ سلاطین و فاتحین نے بار بار اس شہر کو اجاڑا اور بار بار بسایا۔ بار بار نے سرے سے تعمیر کیا اور نے کوٹ اور قلعے کھڑے کیئے۔ ان کے طقیل ولی سات وفعہ اُجڑی اور سات وفعہ بی۔ ساتویں دِلی شاہجماں کی ہتی۔ اِس بادشاہ نے بارہ سال باپ دادا کی پیروی میں اکبر آباد میں گزارے۔ بھر وہاں سے جی اُچاٹ ہوا۔ دِلی کا اُرخ کیا۔ جب اِس اُجڑی بستی میں ایک نئی بستی کا نقشہ جما اور نئے قلعہ کا ڈول پڑا۔ نوسال میں قلعہ تعمیر ہوا۔ لال قلعہ کے نام سے مشہور ہوا۔ شہر کا نام شاہجماں آباد رکھا گیا کہ پھر اسے جماں آباد کئے لگے۔ نام سے مشہور ہوا۔ یہ دربار کیا تھا،

جہان آباد ساتویں دِلی تھی۔ اور ہند اسلائی تہذیب کی نکھری ہوئی شکل۔
روایتوں اور اداروں کی تشکیل ہو چکی تھی۔ ریت رسمیں، طور طریقے، ادب آداب
بن سنور چکے تھے۔ جمنا کنارے جم لینے والی یہ نئی بہتی اپ اس نئے معاشرتی بانے
بانے کے ساتھ ہند اسلائی تہذیب کی نمائندہ شکل بن گئی۔ اس کے بعد سلطنت مغلیہ
بانے کے ساتھ ہند اسلائی تہذیب کا جو نقشہ جم گیا تھا وہ جما رہا۔ بمادر شاہ
شفر کے وقت میں لال قلعہ کا بس نام رہ گیا تھا۔ اِقدار کی عمارت بیٹھ چکی تھی گر
تہذیب کی عمارت قائم تھی۔ حکم احکام کمپنی بمادر کے، چلن دِلی والوں کا۔

شہر کا نقشہ ان دِنوں سے تھا کہ گردا گرد نصیل، فصیل میں تیرہ دردازے اور سولہ کھڑکیاں۔ شہر نصیل کے اندر سمٹا ہوا تھا۔ فصیل سے باہر کچے کچ راہے تھیا تھے اور جہاں تہاں کھنڈر کھڑے تھے۔ دریا کی برابر برابر گھنا جنگل چلا گیا تھا جو بیلہ کہلا آا تھا۔ شہر کے دروازے دن میں کھلے رہتے اور لوگ آتے جاتے رہتے۔ رات کو بند ہو جاتے۔ پھر یاہر کا آدمی باہر اور اندر کا آدمی اندر۔ وہ کالی راتوں کا زمانہ تھا۔ شام ڈھلے نصیل کے باہر بی شمیل کے اندر بھی اندھیرے کا ڈیرا ہو تا۔ اندھیری گلیاں بھائیں

بھائیں کرتیں۔ کسی کسی چوک میں مشعل جلتی نظر آتی۔ آگے پھر اندھیرا۔ رات کو لوگ گھروں سے کم نکلتے۔ شرفاء میں سے کسی کی سواری رات کو نکلتی تو مشعل مشعل ، لے کر آگے آگے چانا۔

میج دم، نور کے تڑکے نوبت بجتی، شہنائی کی میٹھی آواز سنائی دی ہے۔ تب شہر کے دروازے کھلتے اور جمنا پر جمکھٹے ہوتے۔ مہین ساڑھیون میں لیٹے چاند کے محرات بیانی میں اُرتے، اشنان کرتے۔

شام پڑے سیانی گھرون سے نکل چوک کی راہ لیتے۔ جائع مجد کی مثر قی رُخ کی سیر سیاں اور ان کے اوپر کھلی جگہ چوک کہلاتی تھی۔ یہاں دن وُسط گزری بازار لگا۔ برزاز رنگ رنگ کے کپڑے بیچے۔ تیزیئر الل پدری اور کبور بلتے نظر آتے۔ ایک طرف گھوڑے والے گھوڑے لیئے کھڑے رہے۔ گھوڑوں کے خریدار جوق ور جوق آتے۔ جنوبی دروازے کے رُخ سیر سیوں پر فالودہ شربت اور کباب کی دکانیں برار دکھائیں اور چٹوروں کو لیچائیں۔ مرغ بیچے والے مرغ بیچے۔ دل گی باز اندے برائے اس طرح کہ مٹھی میں اندا واب کر فریق مخالف کے اندے سے آبستہ آبستہ کراتے۔ جس کا اندا ٹوٹ گیا وہ ہار گیا۔ اب شال دروازے کی طرف آئے۔ یہاں سیر سیوں پر قصہ خواں بیٹھے قصہ خوانی کرتے ہیں۔ کوئی قصہ حاتم طائی ساتا ہے۔ کوئی موسوں پر قصہ خوان بیٹھے قصہ خوانی کرتے ہیں۔ کوئی قصہ حاتم طائی ساتا ہے۔ کوئی موسوں پر قصہ خوان بیٹھے قصہ خوانی کرتا ہے۔ ایک طرف مداری نے مجمع خوان کو بوڑھا وکھاتا ہے۔ سیجہ کے عقب میں دال دلیا اور اناج ہے۔ بوڑھے کو جوان بون کو بوڑھا وکھاتا ہے۔ سیجہ کے عقب میں دال دلیا اور اناج کی دکانیں۔ دکانوں سے آگے چاوڑی بازار۔

چاوٹری بازار واہ واہ سجان اللہ ۔ گاہوں کے قدم زمین پر نظریں بالا خانوں پر چاوٹری تاف ہے یا خلد بریں ہے رائخ منگھیے حوروں کے پریوں کے پرے رہتے ہیں

یار البے مسلط پھرتے ہیں۔ کمیں خالی نگاہ بازی اور فقرہ بازی، کمیں من لگاؤ چناؤ اور دِلوں کا بھاؤ تاؤ۔ ﴿ بازار مِن شربتی ہے جو گھوم پھر کر جاندنی چوک کی شر سے جا ملتی ہے۔

عاندنی چوک شزادی جمال آرا سے یادگار ہے جو شاہجمال کی اس لاڈلی بٹی نے

١٨٥٠ء ميں لال قلعہ كے لاہوري وروازے كے سامنے جوايا تھا۔ بازار ميں يانچ يانچ سوگز کے فاصلہ سے ووچوک ہے۔ ووسرا چوک چاندنی چوک کملایا، بازار کا نام لاہوری بازار یا۔ بعد میں بورا بازار ہی چاندنی چوک کملانے لگا۔ چوک کے خال میں شزادی کی ہایت پر باغ لگا اور سرائے بی- جاندنی چوک بھی باغ سے کیا کم تھا۔ پیجوں چ نسر بہتی تھی۔ وو رویہ برے بھرے ورخت۔ آم، جامن، نیم، بیپل، گولر، مولسری اور سب پڑوں کا بزرگ برگد- ان کے سائے میں رنگ رنگ کی سواری مثل باد باری، یالکیاں، نالکیاں اور رتھیں۔ رتھوں کے بیلوں کے سینگوں یر شری سنگوٹیاں چڑھی ہو تیں۔ گلوں میں پیتل کی گھنیٹاں بجتی ہو تیں۔ مجھی مجھی اِس راہ سے شاہی سواری ك بالتحى كزرت، بشت ير سهرى مودے سبح موئ، زريفت اور بانات كى جھوليس يوى ہو کیں۔ گزرگاہ کے وائیں بائیں وکانوں کی قطاریں تھیں۔ وکانیں صاف شفاف، صراف کے مقابل صراف- ہزاری ہزاری- کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ وم کے وم میں ہراروں کا سودا ہو یا تھا۔ بزاری رنگ برنگی پوشاکیس زیب تن کیئے ہوئے۔ وکانوں کے آگ بانسوں پر رنگ برنگ بروے ارائے ہوئے۔ سارا جاندنی چوک رنگین نظر آنا، ر مگوں میں رنگا ہوا اور کھولوں میں با ہوا۔ گل فروش کھولوں سے بھری ٹوکریاں کیئے پھرتے۔ کٹورا بجتا رہتا سقے دوڑتے رہے۔ ممیاں! آبِ حیات پلاؤں کی آواز مستقل سائی دی رئی -

چوک سعداللہ میں رنگ رنگ کا آدمی، رنگ رنگ کا جناور۔ وعظ دیتے ہوئے علا تیر بہدف علاج کرنے والے عطائی، قسمت علیہ تیر بہدف علاج کرنے والے نیم علیم، جھوٹی تچی دوائیں بیچنے والے عطائی، قسمت کا حال بتانے والے منجم اور رمال۔ سب اپنے اپنے کام میں مصروف۔ سب کے گرد خلقت کا ججوم۔ بھانڈ اور بادہ فروش اپنے کام سے لگے ہوئے۔ دلی بدلی پھل۔ بھانت بھانت کی بولیاں۔

چاندنی چوک، چوک سعداللہ، چاوڑی بازار، خانم کا بازار، اُردو بازار، بازار یکی چند ایک گئے چنے تھے۔ باقی اُن گنت گلیاں کہ شہر میں پنج در پنج پھیلی ہوئی تھیں۔ گلیوں کی زمین کمیں کچی، کمیں بہاڑی بھر بچھے ہوئے۔ مکان ایک کے ساتھ ایک بھڑا ہوا۔ چھتیں آپس میں پوست۔ ایک گھر کی کھڑکی دو سرے گھر میں، دو سرے گھر کی كوركى تيرے گريس- بينگ اونے والے بچ كلى كے كوكى جھت ، روانہ ہوتے اور کودتے پیاندتے گلی کے آخر تک پہنچ جاتے۔ پردہ دار بیسیاں گھروں کے اندر اندر كوركول سے نكلى فكاتى بورى كل كا چيرا لكا ليتي، اور يه گركيے تھے۔ ايك بيروني حصہ ایک اندرونی حصہ بیرونی حصہ مردانہ اندرونی حصہ زنانہ- بیرونی حصے میں ڈیوڑھی یا دیوان خاند- اندرونی جھے میں والان ور والان ، بغلی کو تھریاں- اس سے آگے ایک یکا چبوترہ ، چبوترے سے آگے صحن کیا گر برا۔ صحن زیادہ برا ہوا تو چھوٹا سا مغیمیہ، بغیجے کے نے میں حوض موض کے نے میں فوارہ- صاحب مکان کو بغیجہ لگانے کی توثیق نه موئی تو اکا دکا بیری یا انار کا درخت نگالیا اور صحن کو آراسته کر لیا۔ گر کے اِی نقشه نے جب و سعت بائی تو گھر حو ملی بن گیا اور الی بڑی بڑی حویلیاں کہ ۱۸۵۷ء میں أجرائے كے بعد ايك ايك حولي ايك ايك محلّد بن كئ- جب يه نقشه صاحب مكان كي بالط کے حماب سے سکڑا تو دیوان خانہ غائب ہو گیا، خالی ڈیوڑھی رہ گئی کہ ڈیوڑھی بھی ہوتی اور دیوان خانے کا بھی کام دیتی۔ ان گھروں میں رہنے والیاں کھڑی کھڑی گلی کے سارے گھروں میں گھوم پھر لیتیں، گر ڈیوڑھی سے قدم شاذو نادر ہی نکالتیں۔ ایسی ردے والیاں بھی تھی کہ عرب گزر گئی اور ڈیوڑھی سے قدم نمیں نکا۔ وہ بھی تھیں کہ ڈولے میں سوار ڈیوڑھی میں واخل ہوئیں اور پھر آبوت ہی میں ڈیوڑھی ہے باہر آئیں۔ گران بیبیوں کی وُنیا میں محسن نہیں تھی۔ پردے کی وُنیا ننگ تھی مگر تھٹی ہوئی نہیں تھی۔ اندر باہر ایک گھا گھی جو رہتی تھی۔ باہر گلی میں سودا بیچنے والوں کی آوازی، اندر ریت رحموں کی رونق-

شاہر مان نے اپنے وقت میں شاید پروے والیوں ہی کی خاطریہ علم جاری کیا تھا کہ سودا پیچنے والے گلیوں میں پھیرے لگا کر سودا پیچیں۔ یہ ریت اب تک قائم تھی۔ گلی گلی پھیری والے صدا لگاتے پھرتے۔ آم، جامن، گلری پجری، شکرقندی، بیر، کھرنی، فالسہ، امرود، ہر شے ہر میوے کے پیچنے والے آتے اور اپنی اپنی صدا لگاتے۔ سرولی قالسہ، امرود، ہر شے ہر میون کے بیچنے والے آتے اور اپنی اپنی صدا لگاتے۔ سرولی آگئی ہم مرولی کی۔ کالی بھونرالی جامنیں ہیں۔ لیل کی انگلیاں، مجنوں کی پہلیاں، شرط ہے میٹھی ملائم ککڑیاں۔ کالے بیاڑ کی مٹھائیاں سندھیاں، بیجوں سے میٹھیاں۔ بڑی کڑھائی کا میٹوہ شکرقند۔ گھو تگھٹ والی نے توڑے ہیں بیر۔ قطب والوں کی کھرنیاں لو، جھرنے والی طوہ شکرقند۔ گھو تگھٹ والی نے توڑے ہیں بیر۔ قطب والوں کی کھرنیاں لو، جھرنے والی

کھرنیاں لو۔ اورے اورے فالیے، شربت بنا لو۔ بیڑے إلى آباد كے بڑے شمے۔ یہ تو فصل کے پیل پیگول کا احوال تھا۔ گر صرف نیمل پیمول ہی گلیوں میں نسیں ملتے تھے، ہر مال ملتا تھا۔ ستا اس تھا۔ گیہوں روپے من۔ کھی چار آنے سرورا گڑشکر مجے بیر- نانبائی کو دو پیے دو اور مھی کے تربتر پراٹھے اور گوشت کے دیٹ پے سالن سے پیٹ بھر او- بروے والیال ڈلوڑھی لانکھے بغیر دروازے کی اوٹ بیس کھڑے ہو کر بیٹیوں کا بورا بورا جیز خرید لیتیں-

گھروں کی رونق ہنگامہ یہ موقوف تھی۔ آج شادی بیاہ کا ہنگامہ کل تیج توہار کی چىل كىل- ريت رسم كا زور تھا۔ خوشى كى تقريبيں نكلتى ربتيں اور رسميس ہوتى رہتیں۔ شادی کی رسموں سے فراغت پائی تو بھو کا پاؤل بھاری ہو گیا۔ لیجئے پھر رسموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وائی نے اؤ کے کی خوشخبری سائی۔ مبارک سلامت کا غل ہوا۔ وعائمي دي جانے لگيں- بلائمي لي جانے لگيس- جے خبر ملي وہ ڈولي ميں سوار آن بینچی- ڈوشیاں ڈھولک لے کر آئیں اور شروع ہو گئیں:

میرے للا کے گھونگھروالے بال المال جوے، باوا جوے اور جے بروار میرے للا کے گھو تکھروالے بال بنسلي چومون، كھلا چومون، اور چومون كلے بار میرے للا کے گھو نگھروالے بال كرتا جومون، ثولي جومون اور جومون كورے كال

میرے للا کے گھونگھروالے بال

انا بچ کو کھلاتی ہے۔ میاں آوے علی علی، پھول بھیروں گلی گلی۔ میاں آوے دوروں سے، گھوڑے باندھوں تھجوروں سے- میاں کا آج عقیقہ، کل فتنے- ذرا بوے ہونے او رسم سم اللہ- رمضان آئے تو پہلے روزے کی تقریب ہوئی- براوری میں افطاری تقتیم ہوئی۔

زنان خانے سے مردانے کی طرف آئے۔ دیوان خانے میں احباب کی مجلس آرات ہے۔ صاحب فانہ تواضع میں مجھے جا رہے ہیں۔ معمانوں کے عطر ملا جا رہا ہے۔ پھلوں کی قاب اور ختک میوے کی طشتری گردش میں ہے۔ اس کے بعد پان کی گوریاں۔ بھی گلوریاں۔ بھی گلوریوں کی جگہ خالی الانچکی اور سپاری۔ جس گھر میں دیوان خانہ شیں وہاں ڈیوڑھی میں محفل آ راستہ ہے اور خاطر تواضع ہو رہی ہے۔ ڈیوڑھی میں شخبائش نہ ہوئی تو گھر کے دروازے کے آگے ایک مشک کا چھڑکاؤ کرایا، مونڈھے بچھائے، پچ میں حقہ رکھا، گزرتے ہوئے بچول والے سے پھولوں کا ایک ہار لیا اور حقے کی نے میں لیپٹ لیا۔ لیجے محفل معط ہو گئی۔

گھ علی اور بازار گرم دوپروں میں خس سے مسکتہ شام پڑے سے پھولوں
کی خوشبو میں اس جاتے۔ اس جمذیب میں خوشبو اور رنگ کا بہت عمل وخل تھا۔
درخت اور پھول کا لوگوں کے حیاتی تجربول سے لے کر روحانی واردائوں تک میں اثر
و رسوخ کی چھ ہندو دیو مالا کا نفوذ کی مل جل کر ایک ایسے طرز احساس نے جنم لیا تھا جو
معلوم اور نامعلوم کو ملا جلا دیکھا تھا۔ چیزیں جتنی کچھ نظر آتی تھیں اتی کچھ نہیں
تھیں۔ جماں آتکھ کا سفر ختم ہو تا تھا وہاں سے آگے تخیل کا سفر شروع ہو جاتا تھا۔ پھر
یہ تخیل ہٹ کر آتکھ پر انرانداز ہو تا۔ ان دیکھی چیزیں دکھائی دیتیں اور انہونی ہونی بن
جاتی۔ کوئی بی بی ڈول میں سوار ہوتے ہوتے کہار کے پیروں کو دیکھی اور سکتہ میں
آجاتی۔ پھر واپس آکر ساتی کہ "بی بی وہ کمار تھوڑا ہی تھے"

" پھر كون تھے؟"

"اری ہوا یوں کہ مجھ کال کھاتی کی نظر اگلے کمار کے پیروں یہ جا پڑی میں حق وق رہ گئے۔ وہ تو آدمی کے پیر بی نسیں تھے۔"

> "اچها؟..." "بال وه تو گر تھے۔"

کی عقیدت مند کو جھی کی درگاہ ہے آتے ہوئے سز پوش سوار نظر آتا۔ وہ اے بشارت جانا اور ایک جیرت اور سرت کے عالم میں گھر لوٹنا۔

اوگوں کو سائے نظر آتے، بشارتیں ہوتیں، اور مستقبل کی خبر دینے والے خواب و کھائی دیتے۔ مستقبل کی خبر مجھی خواب کے ذریعے ملتی مجھی کوئی پہنچا ہوا فقیر گزرتے گزرتے کوئی اُڑ تا سا فقرہ کہ جاتا اور وہی فقرہ مستقبل کی خبر ٹھمرتا۔ پہنچے ہوئے

فقیر اور صاحب کرامت بزرگ شمر میں جا بجا بیٹھے تھے۔ کوئی تخیر میں ڈوبا ہوا، کوئی عالم جذب میں پنچا ہوا۔ قدم شریف کے نواح میں ایک گنبد تھا کہ وہاں وین علی شاہ نگے بڑے رہے رہے۔ رہے اہل حاجت جوق ور جوق آتے اور وہ انہیں برا بھلا کہتے۔ اہل حاجت انھیں باتوں میں ہے اپنے مطلب کی بات نکال لیتے اور اپنی مراد پا لیتے۔ چہلی قبر کے آس پاس ایک ویوانہ پھر تا نظر آ تا۔ رات ہوئی تو جو وکان خالی پڑی نظر آئی اُس میں کھس کر سو رہا۔ دِن میں پھر وہی آوارگی اور ازخودرفتگی۔ چلتے پھرتے کی اہل حاجت کو پچھ کہ دیا پچھ وے ویا۔ یہ میر احمد ویوانہ شحے جو کٹیا بنانے اور بیرا کرنے کے قائل نہیں تھے۔ (۳) گر شاہ عبدالنبی مجدوب جب بہت چل پھر لیئے تو جامع مجد کے ایک جبرے میں پڑ رہے۔ ایک مرید بخشی بھوانی شکر شب و روز خدمت کرتا۔ وہ شیٹھے قرآن مجید کھتے رہے۔ دونوں وقت وہی پیڑے کھاتے اور اللہ اللہ کرتے۔ (۳) ایک بررگ سید حسن رسول نما کے مزار پر زنجیروں میں جکڑے پڑے دیکھے ہے۔ یہ سے مروقت جلال میں رہتے۔ بھی کی کی ہمت نہ ہوئی کہ انہیں نظر بھر کے دیکھے لے۔ یہ سید حسن سول نما کے نواے تھے، سید عمری۔ ابتدا میں بیای پیشہ تھے۔ کی بزرگ کی دمت میں بنچے اور یہ شعریڑھ بیشے۔

متم چناں بکن کہ ندائم زبے خودی در عرص خیال کہ آمد کدام رفت

بزرگ نے نگاہ بھر کے دیکھا اور کہا کہ جا اپنے نانا کی قبر پہ جا بیٹے۔ نواے نے حواس کھوئے کپڑے بھاڑے اور نانا کی قبر پہ پہنچ کر زبین پکڑی۔ (۵) ایک بائی جی تخصیں۔ اصلی نام گم ہو چکا تھا بائی جی کہلاتی تھیں اور شہرے باہر پرانی عیدگاہ کے پاس ایک چھپر بیں پڑی رہتی تھیں۔ مراد ہانگنے والے اور مانگنے والیاں مال لے کر خدمت میں حاضر ہو تیں۔ بائی جی اس مال بیں سے سترہ کوزے بھر کر الگ نکالتیں۔ باقی کو سترہ وفعہ زبین پر رکھ کر زمین سے اٹھا تیں، ساتھ میں 'انا اعطینا' پڑھتیں۔ امر میں مراد ہانگنے والے سے کچھ بھی کہ دیتیں اور وہ اپورا ہو جا آ۔ (۱)

ایے مجذوب اور پنج ہوئے فقیر شرین جابجا ڈیرے ڈالے پڑے تھے۔ کی نے بیٹھے بیٹھے ٹھنڈا سانس کھینچا اور گزر گیا۔ کی نے اینٹ پر سر رکھا آ تکھیں موندیں، کہا کہ میں مر گیا اور وہ مر گیا۔ کوئی دُھونی رہانے بیٹھا تھا اور مرادیں مانگنے والوں کی مرادیں پوری کر رہا تھا۔

ان سے بڑے وہ صاحب کرامت بزرگ تھے جو زمانہ ہوا گزر چکے تھے اور جن کے مزار صدیوں سے مرجع خلائق تھے اور جن کی بدوات دِلی باکیس خواجہ کی چو کھٹ مشہور تھی۔ مزاروں سے کرامات سنوب تھیں اور جابجا ہو تاریخی ممارتیں کھڑی تھیں اور جو برانے ورخت کورے تھے ان سے روایتی اور واستانیں وابستہ تھیں۔ مجد قو ة الاسلام میں کھڑی ہوئی لوم کی لاٹھ کے متعلق ہندو کہتے تھے کہ کی وہ کیلی ہے جو یر تھی راج نے راجہ باسک کے مجن میں پوست کی تھی۔ کالکا مندر کے بارے میں کتے تھے کہ یمال کالی دیوی نے احمان کیا تھا۔ اکاس مندر کے آگے سنگ سرخ کے دوشیر کڑے تھے اور پجاری کہتے تھے کہ اصل میں دیوی تی عکمہ پر سوار ہو کر یمال براتی تھیں۔ مسلمانوں کی اپنی روایتیں اور واستانیں تھیں۔ اونچی کری یہ بنی ہوئی جامع محبد کو لوگ دیکھتے، جران ہوتے اور بزرگوں سے می ساتے کہ مجد کے تعمیر ہو جانے کے بعد جب قطب نما رکھ کر قبلہ کا رُخ جانچا گیا تو ہة جلا کہ مجد بوری طرح قبلہ رُخ نیں۔ اعلیٰ حضرت بت افردہ ہوئے۔ تب کمیں سے ایک ورویش طلع پھرتے یمال سنے۔ انہوں نے مجد کے ایک کونے سے پشت لگائی اور مجد کو سرکا کر قبلہ رُخ کر دیا۔ شاہ بولا کا بواس مجذوب کی یادگار تھا جس نے اِس گھنے پرانے پیڑ کی جھاؤں میں دُ هونی رمائی تھی۔ اِس بوے باروں مینے بوگرتے رہتے اور شاہ بولا آتے جاتے لوگوں کو برد مارتے رہے۔ ایک وفعہ کوئی شنزادہ بیار برا۔ حکیموں نے جواب وے دیا۔ تب شنرادے کو شاہ بولا کے پاس لایا گیا۔ شاہ بولا نے پیالے میں تیل بھرا، شنرادے سے کہا كه پالے ميں اين صورت و كھو- شزاوے نے پالے ميں ائي صورت ويكھى- پھر شاہ بولانے تیل غث غث پیا اور بوکی جھاؤں میں لمے لیٹ گئے۔ شزادہ اچھا ہو گیا اور شاہ بولا الله كويارے مو گئے۔

تخیل کی اس کار فرمائی نے ہر معلوم کے گرد نامعلوم کا ایک ہالہ بن دیا تھا۔ جانی پیچانی چیزوں کے عقب میں ایک انجانی دُنیا سانس لیتی نظر آتی۔ درخت، جانور، پیُمول، ہوا، صبح و شام کے اوقات سب اس شہر کے آدمی سے پچھ کہتے نظر آتے۔ سووہ کسی چین کسی مظر، کسی مظر، کسی مل ہے بے تعلقی نہیں برت سکتا تھا۔ آدی اور فطرت کے درمیان فیریت نہیں رہی تھی۔ ورخت اور پرندے یہاں کی معاشرتی زندگی میں ممل و خل رکھتے تھے۔ موسم محض موسم نہیں رہے تھے۔ انسانی تعلقات میں رہتے بس کر تہذیب بن گئے تھے۔ بہت رت میں صرف سرسول نہیں پھولتی تھی، زرد بانا بھی اپنی برار دکھاتا تھا۔ ساون بھادوں کی اپنی ریت رسیس اور اپنی چہل پہل تھی۔ دِل کی زندگی ایک اچھا فاصا بارہ ماسہ تھی۔ ہر مہینہ اپنے الگ رنگ، ممک اور زاگفہ کے ساتھ وارد ہوتا اور دِل والوں کے حواس میں سرایت کر جاتا۔ گر وہ مہینے بھی تو تھے جو مسلمانوں کے بھری منین کے ساتھ چل کر یہاں پنچے تھے۔ دِل میں پنچ کر وہ مہینے دیکی مینوں کے بھری منین کے ساتھ چل کر یہاں پنچ تھے۔ دِل میں پنچ کر وہ مہینے دایی مینوں کے ساتھ مل جل کر رہے۔ بعضوں نے دلی رنگ لے کر اپنے نام بھی بدل لیئے۔ ماہ صفر سیرہ تیزی کا مہینہ بن گیا۔ ربیع الثانی کو میں برای جی کہنے گیا۔ ربیع الثانی کو میں برای جی کہنے گئے۔ جمادی الاول کا نام مدار کا مہینہ پڑ گیا۔

اس فضا میں رنگ آپی میں گھل مل رہے تھے۔ مختلف تہذیبی طور آیک نی
وحدت میں حل ہو رہے تھے ول آپی میں جڑ رہے تھے۔ ولوں کے پھٹنے کا وقت کی
کے سان گمان میں بھی نہیں تھا۔ نہ بہ کا چلن بہت تھا، ہندووں میں بھی، مسلمانوں
میں بھی۔ یہ تہذیب نہ بہی روایت میں رہی ہوئی تھی گر فرقہ پر تی ہے ناآشا تھی۔
بادشاہ مسلمان تھا، گر ہندووں سے بھی اتمیازی سلوک نہیں برنا۔ بادشاہت گزر جانے
کے زمانے بعد سی۔ ایف اینڈریوز صاحب ان بوڑھے ہندووں سے جنہوں نے شاتی
زمانہ دیکھا تھا پوچھے پھرے کہ اِن ونوں بادشاہ کا سلوک آپ لوگوں سے کیا تھا۔
ہر
ایک نے بلا آبل جواب دیا کہ آخری مخل بادشاہ کا ہندووں سے سلوک بہت اچھا تھا۔
ہی۔ ایف اینڈریوز صاحب نے اس ساری گفتگو سے خلاصہ نکالا کہ "مغل بادشاہ"
ہندووں پر افتبار کرتے۔ ہندو ان پر افتبار کرتے تھے۔ یہ افتبار صدیوں کے عمل کا نتیجہ
ہندووں پر افتبار کرتے۔ ہندو ان پر افتبار کرتے تھے۔ یہ افتبار صدیوں کے عمل کا نتیجہ
مخل بادشاہوں کے خلاف باقی معالمات میں جنا بھی کہا جائے برحال اِس معالمہ میں
وہ تعریف کے مشخق ہیں کہ آنہوں نے نہ بی تعقیات اور طرفداری کے جذبے پر قابو پا
لیا تھا اور اس لینے وہ ہندو رعایا کے ساتھ مودت اور انصاف برت کتے تھے۔ دربار کے
مسلمان اُمراکے یہاں بھی انہوں نے بہی مروت اور انصاف برت کتے تھے۔ دربار کے
مسلمان اُمراکے یہاں بھی انہوں نے بہی مروت اور انصاف برت کتے تھے۔ دربار کے

کی توہین ہو جانے پر جائل لوگوں کے درمیان جھڑا ہو بھی جاتا تو وہ انہیں تک محدود رہتا اور دب دبا جاتا۔ اوپر تک یہ جھڑا کبھی نہیں پنچتا۔ کشیدگی اگر پیدا ہو جاتی تو بہت جلدی رفع ہو جاتی۔ مغل، امن و آشتی کے قائل تھے۔ (2)

نتیجہ اس طرز عمل کا بیہ نکلا کہ ہندو سلمان آپس میں گھل مل گئے۔ ندہب الگ الگ گر تہذیب مشترک۔ ایک می وضع قطع، ایک ہے ادب آواب، ایک می بول چال۔ لباس کی صورت بیہ تھی کہ سر بیہ دوبلڑی ٹوپی، برمیں انگر کھا، ٹاگوں میں پائجامہ۔ دوبلڑی ٹوپی کو رواج عام تھا۔ گر سروں پر اور قتم کی ٹوبیاں بھی نظر آتی تھیں۔ پوگوشیہ، ٹاگوشیہ، گول۔ پھر معزز سروں پر پگڑیاں بھی تجی دکھائی دیت تھیں۔ پائجامہ کوئی ڈھیلا ایک برا، کوئی تنگ موری کا خوب چست، کوئی مختوں ہے آونچا جو شرع کہ المانا۔ انگر کھا وہی ایک قتم کا لیکن پہننے والا ہندو ہوا تو گھنڈی وائیں طرف مسلمان ہوا تو گھنڈی وائیں طرف سلمان ہوا تو گھنڈی وائیں طرف مسلمان ہوا تو گھنڈی وائیس طرف میں نظر آتے۔ سیٹھ ساہوکار اور صاحب مرتبہ لوگ انگر کھے پر شال میں چھوٹی تکوار یا پیش قبض۔ کاند ھے کے برابر ایک چھوٹی میں تھوٹی تکوار یا پیش قبض۔ کاند ھے کے برابر ایک چھوٹی میں ڈھال۔

تیج تیوہار کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اپنے تیوہار ہندوؤں کے اپنے تیوہار ہندوؤں کے اپنے تیوہار سے الکین جو اوگ ایکھے میلے ٹھلے کر رہے تھے وہ ایک دو سرے کے شیوہار سے بہت تعلق ہو نہیں رہ سکتے تھے۔ ''جہندوؤں کے گھرتیج تیوہار ہو تا تو ان کے بیچ مٹھائیاں لیکر مبر کے مشتب میں اُستادوں کی خدمت میں پہنچے۔ گھروں پر جا کر اُستادوں کو تقریب میں شریک ہونے کی وعوت قبول کر لیتے۔ مسلمان بھی ہندوؤں ہونے کی وعوت قبول کر لیتے۔ مسلمان بھی ہندوؤں کے ذہبی تیوہاروں کا احرام سے ذکر کرتے۔ کوئی الیمی بات نہ کرتے جس سے ہندوؤں کے رسم و رواج کی توجین کا پہلو نگاتا ہو۔'' (۱۸) ہولی پر جفتے سائلہ بھرے جاتے ہادشاہ کے جھروکے کے نیچ سے گزرتے اور انعام لے کر رخصت ہوتے۔ دسرے کے ون کے جھروکے کے نیچ سے گزرتے اور انعام لے کر رخصت ہوتے۔ دسرے کے ون بادشاہ سلامت دربار کرتے۔ پہلے نیل کشھ اُڑاتے، پھر باز کو ہاتھ پر بھاتے، پھر سے پہر بادشاہ سلامت دربار کرتے۔ پہلے نیل کشھ اُڑاتے، پھر باز کو ہاتھ پر بھاتے، پھر سے پہر کو سے ج بے مہندی سے رنگے گھوڑوں کو طاحظہ کرتے۔ (۱) دوالی کے موقعہ پر لال قلعہ بیس ایک ترازو نصب ہوتی۔ دوالی کے تیرے دِن باوشاہ سلامت جاندی سونے میں ایک ترازو نصب ہوتی۔ دوالی کے تیرے دِن باوشاہ سلامت جاندی سونے میں ایک ترازو نصب ہوتی۔ دوالی کے تیرے دِن باوشاہ سلامت جاندی سونے میں ایک ترازو نصب ہوتی۔ دوالی کے تیرے دِن باوشاہ سلامت جاندی سونے میں

تلتے۔ یہ چاندی سونا محتاجوں میں تقسیم ہو تا۔ "رات کو بیٹوں کے ہاتھی، بیٹیوں کی برٹریاں کھیلوں بتاشوں سے بھری گئیں۔ ان کے آگے روشنی ہوئی۔ نوبت، روشن چوکی اور باجا بجنے لگا۔ چاروں کونوں میں ایک ایک گنا کھڑا کیا، نیبووں میں ڈورے ڈال کر ان میں ایک ایک گنا کھڑا کیا، نیبووں میں ڈورے ڈال کر ان میں ایک ایک گنا کو روں کو دے دیئے۔ رتھ بان بیلوں کو بنا میں ایک مندی لگا، رنگ برنگ کی اس پرنقاشی کر، سینگوں پر قلعی دار شکوٹیاں، سنوار، پاؤں میں مهندی لگا، رنگ برنگ کی اس پرنقاشی کر، سینگوں پر قلعی دار شکوٹیاں، گلوں میں گھڑو، اوپر کار چولی باتاتی جھولیں پڑی ہوئی، چھم چھم کرتے چلے آتے ہیں۔ بیلوں کو دکھا، انعام و آکرام لے اپنے گھروں میں آئے۔ دوالی ہو چکی۔" (۱۱)

ابل ول بمانه وهوندت مجرت- جمال محمالهي ويكسى وير ير كئ- عيدكي چل کیل میں شریک، دوالی کی وُھوم دھام میں بھی شامل۔ ہولی آئی تو الل گلال اُواتے رنگ چھلکاتے پھرے۔ خود بھی شرابور ہونے دوسروں کو بھی شرابور کیا۔ محرم لگاتو کلے میں سبر کفنی ڈال، جھولی میں الایکی دانے، سونف اور خشخاش بھری اور امام مظلوم کے فقیر بن گئے۔ تیزم تیز امام باڑے پنچ۔ ویکھا کہ بادشاہ سلامت لال کھاروے کی ایک لنگی باندھے بھری مشک کاندھے ہے لادے عباس طمدار کے سفے بے کھڑے ہیں اور بچوں کو شربت پاتے ہیں۔ وہاں سے تبرک کا ملیہ لیا، ملیہ بھائلتے گر آئے۔ محرم کے بعد آخری چارشنب آخری چار شنب کے بعد بارہ وفات ابرہ وفات کے بعد خواجہ بختیار کاکی کا عرس- لیک جھیک درگاہ پنچے- ویکھا کہ مهندی چڑھتی ہے- شنزادے گلب کے شینے اور قبر کا غلاف سرول پر اُٹھائے چلے آتے ہیں۔ سندی ویکھی، عرس ك مزے لوئے۔ اس كے بعد كيار صوبي شريف آگئ- پھر سندى چر ستى ويكسى اور بحر تبرك كهايا- كيار موي شريف كئ تو حضرت نظام الدين اولياء"كي سترهوي آگئ-سترهویں گزری تو مدار کا مهینه آن پہنچا۔ مدار صاحب" کی چیمٹریاں کھڑی ہو کیں تو وہاں جا سنج اور طیده اوث کر کھایا۔ مدار صاحب کی چھڑیاں گئیں تو خواجہ صاحب کی چھڑیاں آ كئير- ابل ولي الجير شريف مدهارى- وبال سے چرے تو وركاه كا صدل عندل کی کنگھیاں اور تسبیحیں لیتے آئے۔

توباروں کا بار ٹوٹیا تو عرسوں کا موسم شروع ہو جاتا۔ عرسوں کے موسم میں وقفہ آیا تو موسموں کے میلے شروع ہو جاتے۔ آج بسنت کا میلد، کل پیُول والوں کی سیر۔ بسنت پالا اثرنت کھیتوں میں سرسوں بھُولی، شرمیں بنتی بوشاکوں کی بمار آئی۔ میلہ کا است بندھا۔ عرق گلاب اور بید مشک کی وہ بارش ہوئی کہ بنتی بوشاکیں تربتر ہو گئی۔ میلہ قدمگاہ رسول سے میلہ قدمگاہ رسول سے مشرت بختیار کاکی گئے مزار پر۔ وہاں سے چراغ پولی۔ چراغ ولی سے ورگاہ نظام الدین اولیاء پی طرف۔ ورگاہ نظام الدین اولیاء سے مشرت حسن مسلول نما کے مزار پر اور سب سے آخر میں پانچویں دن مزار حضرت شاہ ترکمان پر۔

پھر گری نے ڈرے ڈالے۔ جلتی بلتی کمی دوپسریں۔ دِن میں لُو، رات کو جس اراڑھ کا ممینہ آیا۔ آس پاس برے، دِل پڑی ترے۔ خدا خدا کر کے یمال بھی چھیٹا پڑا۔ ساون لگا۔ ساون کے ساتھ ساون کی جھڑی لگی۔ گھروں میں اور باغوں میں جھولے بڑے۔ یہ کھروں میں اور باغوں میں جھولے بڑے۔ یہ کے گیت گائے جانے لگے۔

پھیر پرانے ہو گئے اور کڑکن لاگے بانس آون کو پیا کمہ گئے آئے نہ بارہ مانس

ساوان بھی گرر گیا۔ اب بھادوں کے دن ہیں۔ شرکے دو معزز ہندو، دو معزز ہندو، کو معزز ہندو، وہ معزز ہندو، کی مسلمان قلعہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ جہاں پناہ ساون بیت گیا۔ بھادوں کی پھوار پڑتی ہے۔ شمی بالاب اُمنڈا ہوا ہے۔ یہ پھُول والوں کی میر کا سے ہے۔ تاریخ مقرر کی جادے۔ بادشاہ سلامت نے باریخ مقرر کر دی۔ شہر میں نفیری بجی ۔ گلی گلی مقرر کی جادے کی دُھوم پڑی۔ پہلے قلعہ والوں کی سواری چلی، کوئی پاکلی میں کوئی نالکی ہیں۔ اگلے من صوبرے بادشاہ سلامت کی سواری نگلی۔ چوبراروں نے آ داز لگائی۔ ''اوب سے نقطیم سے مجرا بجا لاؤ، حضرت بادشاہ سلامت۔'' آگے آگے نشان کا ہاتھی۔ پیچیے نقارے کے اونٹ، ٹرک سوار، روشن چوکی، ان کے پیچیے شنزادے کوئی گھوڑے پر، کوئی تخت روان پر، کوئی تام جھام میں۔

مواری بادبراری قطب صاحب مینجی- قطب صاحب نے رونق پائی- برسات کی برسات کی برسات کی برسار میں ایک اور بہار گئی- امریوں میں گلبدنوں، پری چروں کا جمگھٹا ہوا۔ آموں کی لئس پڑی- کڑھائیاں چڑھیں، کوان کچے- ایک شور موروں کی جھتکار کا، ایک شور شزادیوں کی کلکاریوں کا- کوئی چھوار میں بھیگتی ہے اور طرارے بھرتی ہے- کوئی جھولے

میں بیٹھی بینگ برمھاتی ہے اور گیت گاتی ہے:

جھولا کن نے ڈارو ری امریاں باگ اندھیرے تال کنارے مورلا جھنکارے بادر کارئے برس لاگیں بوندین چھوٹیاں چھوٹیاں جھولا کن نے ڈارو رئے امرئیاں

ابھی جھولا جھولا جا رہا تھا اور ابھی بادشاہ سلامت کا اشارہ پاتے ہی ہے جا وہ جا۔
اب ڈار کی ڈار قلانچیں بھرتی جھرنے کی طرف چلی جا رہی ہے۔ جھنے ہے پہنچ کر
چاروں طرف کا جائزہ لیا، پروے کا پورا انظام دیکھا۔ بس پھر لیا تھا اللہ دے اور بندہ
لے۔ دویے، کرتے، ڈھلے پانچاہے اثار کے وہ چھیکے۔ چت جائے پنے اور غزاپ
ے جھرنے میں۔ کوئی ڈیکیاں لگاتی ہے، کوئی دوسری پر چھینے آڑاتی ہے، کوئی کسی کی طائگ کھینچتی ہے۔ اِس وھاچوکڑی میں کسی کی چولی مسک گئ، کسی کا پیڈا کھل گیا۔

قلعہ والوں کے بعد خلقت کی باری آئی۔ ہندو' مسلمان' چھوٹا براا غریب امیر'
عورت مرد سب قطب صاحب کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ امرا اپنی بجھوں میں'
رنڈیاں اپنی تجی بنی رتھوں میں' ترجھے بائے اپنے اپنے گھوڑوں پے۔ غریب غربا لنگوٹی
میں کھاگ کھیلتے ہیں۔ بے فکروں نے لنگوٹ سے ہیں' انگوچھے اور تھ باندھے ہیں' سر
پر مٹکا رکھا ہے۔ بوندوں میں بھیلتے چلے جاتے ہیں۔ ملکے میں نیا جوڑا اور جو تا رکھا ہے۔
میلہ میں پہنچ کر نما وھو کر جوڑا بہنیں گے اور اوپچی بن جا کیں گ

سلامی کی و ملے نے زور پکڑا۔ سلائی الم مسلم پھرتے ہیں۔ بے فکرے فلات کی بنے گھومتے ہیں، کلے میں بیڑا وہا ہوا، گلے میں بیلے، موتیا، مولسری کے ہار پڑے ہوئے۔ ساقی کی پکار پر شکے، بیلے چنیلی کی لڑیوں میں اُلجھی خس میں لیٹی نے کو سنبھال، وو گھونٹ بھرے اور آگے بڑھ لیئے کہ آگے بچھے کے جلوس کی دھوم دھام ہے، خاص و عام کا اژدوہام ہے۔ پوشاکیس رنگ رنگ کہ ہندو ہے تو سرچ گنیدنما پگڑی بندھی ہے اور مسلمان ہے تو سرچ زعفرانی شمامہ سجا ہے یا چوگوشیہ ٹوئی منڈھی ہے۔ گلوں میں مجھور کی اور مسلمان ہے تو سرچ زعفرانی شمامہ سجا ہے یا چوگوشیہ ٹوئی منڈھی ہے۔ گلوں میں میں پھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں میں میں کھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں میں میں کھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں میں میں میں کھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں میں میں میں کھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں میں میں بھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں میں میں میں بھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں بھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں بھولوں میں بھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں بھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بچھے جھلے، بچوار میں میں بھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بی بھولوں میں بھولوں کی لڑیاں لیٹے، خس کے بھولوں کی لڑیاں لیٹے کیا کہ کھولوں کی لڑیاں لیٹے کھولوں کی لڑیاں لیٹے کھولوں کی لڑیاں لیٹے کیا کیا کہ کھولوں کی لڑیاں لیٹے کھولوں کی لڑیاں لیٹے کو کھولوں کی لڑیاں لیٹے کھولوں کی لیٹے کھولوں کی لیٹے کھولوں کی لیٹے کھولوں کی لیٹے کے کھولوں کی لیٹے کھولوں کی کھولوں کھ

بھیکتے خوش خوش چلے جاتے ہیں۔ ﴿ مِیں چُولوں سے سجا ایک رنگین بانس میں آویزاں بڑا سا چکھا ہے۔ آگے چیچھے اکھاڑے اور رسالے چلتے ہیں۔ نفیری بجتی ہے۔ طبلہ سارنگی والے طبلہ سارنگی بجاتے ہیں۔ ناچنے والیاں پاؤں میں گھنگرو باندھے چھم چھم ناچتی ہیں۔

میلہ ختم ہوا۔ خلقت کہ قطب صاحب ڈھل گئی تھی واپس ہونے گئی۔ دِلی کہ خال ی ہو گئی تھی بھرنے لگی۔ پھر وہی کوچہ کوچہ جمتی پھڑیں اور چوک کی سریں۔ پھھ سرو تفری، کچھ کھیل کود، کچھ ورزش کے مشغلے۔ دیوان خانوں میں کمیں شطرنج کی باط مجھی ہے، کہیں گنجفہ کمیں چو سر- گلیوں میں کوڑیاں کھیلی جا رہی ہیں، انڈے اڑائے جا رے ہیں- بازیوں میں بھنگ بازی، کور بازی، مرغ بازی- شکاروں میں شکرے اور باز کا شکار۔ پھر ورزش کا مشغلہ۔ ویوان خانے ہی شیں اکھاڑے بھی آباد تھے۔ حویلیوں والول نے این حویلیول کے اندر اکھاڑے کھدوا رکھے تھے۔ کیا اشراف کیا عوام ڈنڈ بین کے سب نکالتے تھے۔ مگدر محماتے تھے، کشتی کے داؤں عکھتے تھے، پنجد لڑاتے تھے، بانک بوٹ کی مشق کرتے تھے، تیراندازی اور نیزہ بازی میں کمال عاصل کرتے تھے۔ انہیں سرگرمیوں کے نیج علم و اوب کی سرگری بھی جاری تھی۔ اکھاڑوں اور مشاعروں میں برابر کی رونق تھی۔ مجدین، مطب، مدرے، خانقابی، یہ نمائندہ تعلیمی اور تهذی ادارے تھے۔ پھر وہ افراد تھ جو اوارول کی حیثیت افتیار کر گئے تھے۔ مولوی امام بخش صهبائی، مفتی صدرالدین آزردہ، مولوی فضل حق خیرآبادی ایسے عالم فاضل کہ اپنی ذات میں اوارے تھے۔ مفتی صدرالدین نہ مدری تھے نہ معلم تھے گر مخصیل علم کے جویا مورب مو کر بیٹھنے اور ورس لے کر جاتے۔ بات سے ک وہ آج كے نئے معاشروں كى طرح كوئى غير روايق معاشرہ نميں تھا جس ميں بقول المن فيك بيد النائش نمیں ہوتی کہ چھلوں سے حاصل کیا ہوا علم اگلوں تک منتقل کیا جا سکے۔ سو علم کی تدریس اب بیشہ ہے گر وہ ایک روایق معاشرہ تھا جس میں پچھلوں سے حاصل کیا ہوا علم اگلوں تک منتقل کرنا ایک فریضہ تھا، پیشہ شیں تھا۔ اور بیشوں کی صورت وہاں یہ تھی کہ وہ پیثوں سے زیادہ ایک تمذیبی روایت نظر آئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ پٹے ایک روایق معاشرے میں پروان چڑھے تھے اور روایق معاشرے کی ایک صفت

المن میٹ نے یہ بتائی ہے کہ وہال زندگی کی اقتصادی بنیادیں اخلاقی ضابطہ سے متصادم نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے ساتھ پوست ہوتی ہیں۔ دِل مِن کی صورت تھی۔ وہاں آدی کو روزی کمانے کے لیئے اپنے اخلاقی شعور کو معطل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس کی پوری گنجائش تھی کہ روزی کمانے کے عمل میں این اخلاقی تربیت کی جائے اور اپنے انسانی وصف کو جلا مجنثی جائے۔ سو نقشہ سے تھا کہ و کاندار و کانداری کرتے تھے گر کارروباری ذہنیت نہیں رکھتے تھے۔ پیشہ ور اپنے اپنے پیشہ میں صاحب کمال تھے گر پیشہ ورانہ رویہ نہیں رکھتے تھے۔ البتہ ان کی اپنی اپنی وضع تھی جو ان کے اخلاقی شعور اور پیشہ ورانہ ریانت سے نشوونما پاتی تھی۔ صاحب کمال پیشہ ور کچھ ایخ کمال ے نامور ہوتے تھے، کچھ اپنی وضعد اری سے شرت پاتے تھے۔ جیسی تنذیب ویسے اس کے پیٹے اور ہنر۔ نقیس اور باریک کام اس تندیب میں بہت تھا۔ ہنرمند کیا کیا ہنرائی بوروں اور ناخنوں میں لیئے بیٹھے تھے۔ کارانی، تارکشی، زردوزی، سلمہ ستارے كا كام، بالقى وانت كا كام، چكن سازى، چنائى كارى- ان بنر ركھنے والوں كا بنر اين نفاست اور بار کی کے زور پر فنون لطیفہ کی حدول کو چھو تا تھا۔ پھر اور پیشہ ور بھی تھے۔ گل فروش، تنبول، نانبائی، کبایی، نماری والے، علیم والے۔ ہر پیشہ ورکا اپنا پیشہ اور اپنی وضع۔ پیشہ میں پختہ اور وضع میں لکا۔ جس کے ہنرنے شہت پائی اس کی وضعداری بھی شہرت بکڑ گئی۔ ہنرمند کی وضعداری ایک اخلاقی طاقت بن کر اس کے ہنر کو جلا بخشق تھی اور اس کی وکان ایک تهذیبی مرکز کی شکل اختیار کر جاتی تھی۔

پیٹوں میں ایک پیشہ طبیب کا تھا۔ گر اس تہذیب میں یونانی طب ایک پیشہ سے بڑھ کر ایک علمی روایت تھی۔ یونانی طب مسلمانوں کے ساتھ سفر کرتی ہوئی ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کی بوباس اس نے بغداو ہی میں پکڑل تھی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وقت میں ہندوستان کا ایک وید منکہ شاہی دعوت پر بغداد پنچا اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ منکہ کی قدردانی نے ہندوستان کے اور ویدوں کو بھی سفر پر آکسایا۔ کتنے ہی وید اپنی خاص دوا دارو لے کر بغداد پنچ۔ ان کی دوائیس مقبول ہوئیں اور رفتہ رفتہ یونانی طب کے شخوں میں راہ پا گئیں۔ ہندوستان پنچ کر یونانی طب نے یہاں کا مزید اثر قبول کیا۔ دِلی میں یونانی طب ہند اسلامی تہذیب کا ایک باوقار علمی

اداره بن گئ-

دِل مِن طبیب خال طبیب نہیں تھے اور مطب محض مطب نہیں تھے۔ مطب مجلسی زندگی کے مرکز تھے۔ طبیب علم و اوب کی مرگرمیوں میں پیش پیش تھے۔ اور مجلسی زندگی میں بہت عمل وخل رکھتے تھے۔ حکیم احسن اللہ خال، گورے چے، گول چہو، سفید ڈاڑھی، سفید لباس۔ طب کے ماتھ تاریخ کے بھی شاور تھے۔ شعر و اوب سے بھی دلچپی رکھتے تھے۔ ظہیر دہلوی کو اکسایا کہ کوئی داستان لکھو۔ اس طرح اِن سے بھی دلچپی رکھتے تھے۔ ظہیر دہلوی کو اکسایا کہ کوئی داستان لکھو۔ اس طرح اِن سے تھے، مستاز، لکھوایا۔ بہاور شاہ ظفر کے معالج خاص تھے گر خالی علاج نہیں کرتے تھے، سارے امور سلطنت میں دخیل تھے۔ خطابات سے نوازے گئے اور احزام الدولہ، عمد قالی مارے امور سلطنت میں دخیل تھے۔ خطابات سے نوازے گئے اور احزام الدولہ، عمد قالے مارے الحکماء، معتمد الملک، عاذق الزماں حکیم محمد احسن اللہ خان بہاور ثابت جنگ کہلائے جائے۔ لکھاء، معتمد الملک، عاذق الزماں حکیم محمد احسن اللہ خان بہاور ثابت جنگ کہلائے جائے۔

علیم غلام نجف خان نے دربار سے عضد الدولہ کا خطاب پایا۔ مریض ان کی طرف دوڑتے تھے۔ غالب کے علقہ اراوت میں طرف دوڑتے تھے۔ غالب کے علقہ اراوت میں شال تھے۔ ایک غریب مریض نے ان سے علاج کراتے کہیں دو مرے طبیب سے رجوع کر لیا۔ اس مریض کی کم بختی آ گئی۔ غالب نے غریب کی وکالت میں رقعہ کھا اور سمجھایا "میری عرض مانو اور ہیرائھ کی تقفیر معاف کرو۔ بھائی انصاف کرو، اس نے آگر حکیم احسن اللہ خال سے رجوع کیا تو وہ بھائی بھی ہیں اور تم کو ان سے استفادہ بھی ہے۔ آگر گھبرا کر حکیم محمود خال کے پاس گیا تو ان کے باپ سے تم کو نسبت تلمذ کی ہے۔ ابتدا میں ان سے پڑھے ہو۔ پس سے غریب گیا تو تمہارے ہی نسبت تلمذ کی ہے۔ ابتدا میں ان سے پڑھے ہو۔ پس سے غریب گیا تو تمہارے ہی علاقے میں گیا۔ (۱۱)

علیم آغاجان میش خود شاعر سے۔ "میانہ قد، خوش اندام، سرپر ایک ایک انگل بال سفید۔ ایسی ہی ڈاڑھی، اس گوری سرخ و سفید رنگت پر کیا بھلی معلوم ہوتی ہے۔ گلے میں ململ کا کرتا جیسے چنیلی کا ڈھیریزا ہنس رہا ہے۔" ۱۳۱۱،" شاہی طبیب سے گر قلعہ میں کم اور قلعہ کی دیوار تھی جی آئی باس زیادہ متڈلاتے نظر آتے ہے۔ یہ قلعہ کی وہ دیوار تھی جس کے سائے میں ایک مجذوب شاہ بھورے پڑا تھا۔ سکیم آغا جان اس کے مرید سے۔ ساتھ میں شاعری بھی گی ہوئی تھی۔ شاعرایے کہ بارہ دیوان موٹے موٹے موٹے مرید سے۔ ساتھ میں شاعری بھی گی ہوئی تھی۔ شاعرایے کہ بارہ دیوان موٹے موٹے

مرتب کلئے گر چھپائے بیٹھے رہے۔ مرتے وقت بیٹے کو وصیت کر گئے، کہ کلام نہ تو چھپوانا نہ کسی کو دکھانا ورنہ قیامت میں وامن گیر ہوں گا۔ (۱۳) بیباک ایسے کہ بھرے مشاعرے میں غالب کی ججو پڑھ ڈالی۔

ھیم مومن خال، طبیب سے زیادہ شاعر۔ شاعر سے زیادہ عاشق۔ ساتھ میں نجوم ورمل کا بھی شوق لگا ہوا تھا۔ پروہ نشینوں کی نبض بھی دیکھتے جاتے ہیں اور ستاروں کا حباب بھی لگاتے جاتے ہیں۔

صيم المم الدين خال؛ حكيم غلام حيد رخال، حكيم نصراللد خال، حكيم حسن بخش خان حكيم ابو خال، ب البينة البينة طور ير طب مين ممتاز، ساتھ ميں علوم معقول و معقول كي شناور - منطق، فلف، بيئة، ہندسه مين وستگاه كامل-

دِل ایک طح پر سلانیوں کا شہر تھا ، دوسری سطح پر علماء تھماء نقراء اور شعراء کا قرید تھا۔ بعض قلعہ ہے وابستہ تھے۔ دوسرے اپنے اپنے کوچے میں مرجع ظلائق بے بیٹھے تھے۔ انسیں کوچوں میں ایک کوچہ بلیماراں نام کا تھا جس کے متعلق ایک شاعر نے کہا تھا۔

بليمارال كالمحلّم صفابان وبلي

چاوڑی اور چاندنی چوک کے چے لگ بھگ آٹھ سوقدم کا ایک بازار۔ بازار میں بیٹا ہوا کوئی مینمار، کوئی عطار، کوئی نیچہ بند، کوئی صندوق فروش، کوئی ریٹم والا، کوئی جینر کا سامان پیچنے والا۔ آگے چل کر ایک مسجد جس کے عقب کے مکان میں غالب نے ڈرا ڈالا اور یہ شعر کہا ہے

مجد کے زیر سامیہ اک گھر بنا لیا ہے

یہ بندہ کمینہ ہمایہ ضدا ہے

اس مجد کی محراب پر ایک کتبہ رقم ہے ۔

شکر خدا لجفی مجمد شریف خان

شد طرح مجدے کہ بود کعبۂ صفا

برخاست چوں ندائے موذن خطیبِ عقل
گفتا بجوئے سال دے از خانہ خدا

یہ شریف خال تھیم شریف خال تھے جنہوں نے اپ وقت میں اس کوچ کو بہایا۔ ایک حویلی کھڑی کی ایک مجد کے روبرہ ہے۔
جیم شریف خان کو ونیا ہے رخصت ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ اب ان کی صند پر
ایک اور شخص بیٹھا ہے۔ کسرتی بدن کا لانبا قد، گورا رنگ، سرپر پٹے، گول بھری ڈاڑھی،
بر میں سفید ململ کا انگر کھا، سرپہ دو پلی ٹولی، ٹانگوں میں آڑا پائجامہ۔ قلعہ سے دور،
شاہی نوازش سے بے نیاز۔ یہ حکیم محدود خال ہیں، حکیم شریف خال کے پوتے۔

## حواشي

# خاندان شريفي

جانا چاہیے کہ علیم محمود خال بیٹے تھے علیم ضادق علی خال کے اور علیم صادق علی خال کے اور علیم صادق علی خال بیٹے تھے علیم شریف خال کے کہ اس بزرگ کی نبیت سے یہ خاندان خاندان شریفی کملایا اور خاندان شریفی مٹی تھی سمرقند کی کہ جمال آباد میں آکر زرخیز ہوئی۔ ناموروں نے اس خاندان کے خاندانی حالات منتشر اوراق میں جمال تمال یوں قلبند کئے ہیں اور اس طور سینہ یہ سینہ نتقل کئے ہیں کہ جب بابر نے ہندگی مہم مُحانی تو لئکر آراستہ کرتے کرتے سمرقند سے چند بزرگان دین کو ہمراہ ایا کہ ان کی برکت سے مہم بخیر و خوبی سر ہو۔ یہ بزرگ اولاد تھے خواجہ عبیداللہ احرار کی کہ مزار اس بزرگ کا سمرقند میں ہے اور بسر ہوئی اس کی ہرات میں۔ خواجہ عبیداللہ احرار کی کہ مزار اس بزرگ کا شاخی کے اور شماب الدین شاخی بیٹے تھے محمود شاخی کے اور شماب الدین شاخی کے اور شماب الدین شاخی کے اور تمال الدین روی شاخی کے اور تمال الدین روی شاخی کے اور تاج الدین روی شاخی کے جو اور تاج الدین روی شاخی کے اور تاج الدین روی شاخی کی جو اور تاج الدین روی شاخی کے اور تھا کو کو اور تاج کی دیا تا کہ اور تھا کی کی جو اور تاج کی کی خواجہ کی خور کی شاخی کی خور کی شاخی کی خور کی شاخی کی خور کی خواجہ کی کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی کی خور کی کی خور کی خور کی خور کی کی خور کی کی خور ک

سو یوں ہوا کہ بابر مارا مار کرتا سرزمین ہند میں داخل ہوا اور برکت ہے اِن
بزرگوں کی فتح و کامرانی نے اس عالی ہمت کے قدم چوہے۔ وہ بزرگ سرزمین ہند میں
ورود کے بعد اول اول لاہور میں اقامت پذیر ہوئے۔ لاہور سے تشمیر چلے گئے۔ عمد
اکبری میں اکبر آباد کی راہ لی اور اکبر آباد سے اِن بزرگوں کی ایک شاخ حیرر آباد میں
جاکر پھلی پیُول۔ آج بھی اورنگ آباد ضلع مٹمٹ میں دو مزار سرجع خلائق میں۔ ایک
ہاشم کی مہندی کے نام سے مشہور ہے۔ دوسراک برابز میں ہے قاسم کی چوکی کملاتا
ہے۔ خواجہ محمد قاسم بیٹے تھے خواجہ محمد ہاشم کے۔ اور آگے تھیم محمد احمد خان نے جو

صاجر ادے تھے علیم عبد المجید خال کے اپنے اور ان میں یوں لکھا ہے:

''حاجی محمد قاسم کے ایک صاجر ادے حاجی محمد افضل اور نگ آباد سے

برنانہ اکبر بادشاہ اکبر آباد آگرہ میں قیام پذیر ہو کر ملازمین شاہی میں داخل

ہوئے اور ایک صاجر اوے مدراس کی طرف تشریف لے گئے اور نرال

کشری دروازہ سرکل مالا پور میں جاکر مقیم ہوئے۔ مولوی قدرت اللہ اور

مولوی عظمت اللہ بہت بڑے عالم دین اور صاحب دوات ہوئے ہیں جن

کے پوتے ملاعلی قاری شارح فقہ اکبر اجرت کر کے مکہ چلے گئے اور مع گھر

بار وہاں پر مقیم ہوئے اور عکیم فاضل خال آگرہ ہی میں مقیم رہے۔ خلیم

محمد واصل خال شاہجمال اور عالمگیر کے طبیب خاص مقرر ہوئے اور شاہجمال کے زمانے میں عالمگیر کے ہمراہ دبلی آگے۔''

کیم فاضل خال اس خاندان میں پہلے طبیب تھے۔ یہال سے اس گھرانے نے
ایک نی کروٹ لی۔ بزرگان دین کا گھرانا طبیبوں کا گھرانا بن گیا۔ کیم واصل خان حکیم
فاضل خال کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اکبر آباد سے نکلے اور دلی میں جاکر ڈریا کیا۔ پھردِل
ہی اس گھرانے کا ممکن ٹھرا۔ اس شہر میں پہنچ کر بادشاہ کی نظروں میں چڑھے اور عمدہ
طبابت یر مامور ہوئے۔

تھیم واصل خال شاہی طبیب بن کر پوری طرح مطمئن نمیں ہوئے۔ کچھ اس شخص کی رُوحانی ضرور تیں بھی تھیں۔ سو وربارے نکل کر اہل اللہ ہے رجوع کیا۔ دلی اِن ونوں اہل ہنر اہل علم اور اہل اللہ کا مرکز بی ہوئی تھی۔ شاہ کلیم اللہ شخ نور اللہ کے بیٹے تھے اور شخ احمد معمار کے بوتے کہ جس نے تاج محل اور اہل قلعہ کی ممارتیں کھڑی کی ہیں۔ واوا صاحب ہنر ، بوتا صاحب کرامت۔ مینہ منورہ کا مفر کیا۔ شخ کی گارتیں مدتی کے مرید ہے۔ واپس آکر خانم بازار میں ڈرا کیا۔ توکل کو اپنایا اور ورس و تدریس کا سلمہ شروع کیا۔ علیم واصل خال مرشد کی خلاش میں وہاں پنچے اور ان سے بیعت

ایک اور صاحب کرامت بزرگ تھے سید حسن رسول نما۔ لوگ کہتے تھے کہ اس بزرگ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تقرب عاصل ہے۔ جس پر مممان ہوتے ہیں اُسے حضور کا دیدار کرا دیتے ہیں۔ اِس نسبت سے رسول نما کہلائے۔ حکیم واصل خان نے اس چو کھٹ پر بھی حاضری دینی شروع کر دی۔ حسن رسول نما ان سے خوش ہوئے۔ دُعا دی اور کما کہ تیری سات پشتوں تک دولت اور شهرت کی فروانی رہے گی۔ ساتھ میں ہدایت فرمائی کہ اے عزیر، غریبوں، مخاجوں کا علاج مفت کیا کر۔ دونوں وقتوں میں ایک وقت دال مسور کھایا کر۔

حکیم واصل خان نے ہدایت گرہ میں باندھی۔ عمر بھر خود بھی اِس پر عامل رہے اور اولاد کو بھی اسی راہ پر ڈال گئے۔ عمر لمبی بائی۔ عالمگیر کا زمانہ بورا کر کے شاہ عالم کا عمد دیکھا اور محمد شاہی عمد کے اوائل میں انتقال کیا۔ اِس حساب سے ان کا انتقال ۱۲اے کے آس پاس ہوا۔

صیم واصل خال نے پیچھے دو بیٹے چھوڑے۔ اکمل خال جن کی عمراس وقت مولد برس کی تھی اور اجمل خال جو اس وقت گیارہ کے بن میں تھے۔ مجمد شاہ نے حکیم علوی خال کو دونوں کے امتحان پر مامور کیا۔ علوی خال نے امتحان لیا اور بادشاہ کو مطلع کیا کہ دونوں ہونمار ہیں۔ مو بادشاہ نے باپ کا منصب بیٹوں کے لئے برقرار رکھا۔ گر بالآخر سے منصب بیٹ کے لئے مخصوص ہوا۔ چھوٹا فرزند خانہ کشین ہو گیا۔ گھرکے معاملات اور طب کے معاملات بس انہیں سے معاملہ رکھا۔

کیم اکمل خال نے عمدہ طبابت پر مامور ہو کر بہت عروج بایا۔ سے ہزاری منصب ملا۔ دو لاکھ کی جاگیر سوادِ عظیم آباد میں بائی۔ کیکن ایک واقعہ ایا ہوا کہ آخر انہیں بھی خانہ نشین ہونا پڑا۔ کہتے ہیں کہ ولی عمد کی طرف سے اشارہ ہوا کہ کسی دوا میں زہر ملا کر بادشاہ کو دے دو۔ حکیم اکمل خال نے اس سازش میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ مبتزادیہ کہ بادشاہ کو خبردار کر دیا کہ کھانے پینے میں احتیاط اور مگمبانی کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے یہ ذمہ داری انہیں کو سونپ دی۔ اس کے بعد سے کھانے پینے کی ہر چیز حکیم صاحب کی ممرسے بادشاہ کے سامنے پہنچتی۔

محمد شاہ کے بعد احمد شاہ کا زمانہ آیا تو پھراس نے حکیم صاحب سے اس کا بدلہ لیا۔ عمد سے بھی گئے اور جاگیر بھی چھن گئی اور خانہ نشینی ان کا مقدر ٹھمری۔ تھوڑا عرصہ گزرنے پر بادشاہ کے رویے میں تبدیلی آئی۔ پھر عمدہ طبابت کی پیش کش ہوئی۔

مراس آن والے آدی نے عمدہ قبول کرنے سے معذرت کرلی۔

حکیم اکمل خال نے پیچھے دو بیٹے چھوڑے۔ محمد شریف خال اور سعید خال۔ دونوں صاحب علم و فضل تھے۔ مگر خاندان کا نام شریف خال سے روشن ہوا کہ "مرامد حکماء اور سرطبقہ اطبا تھے۔ جالینوس و ارسطو کا غلغلہ، ان کے سامنے ایسا ہے جیسا طوطی کی آواز نقار خانے ہیں۔" (۱)

کیم شریف خال محمد شاہ کے زمانے میں ۱۷۲ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز کے خاندان میں ہوئی۔ طب میں باپ اور چیا سے استفادہ کیا کہ دونوں متند طبیب سے۔ باہر کے اطبا میں حکیم عابد سرہندی اور حکیم اجھے صاحب کے سامنے زانوے تکمذت کیا۔ بڑے ہو کر شاہ عالم ثانی کے عمد میں شاہی طبیب بے۔ اشرف الحکماء کا خطاب پایا۔ شاہی قدردانی کے ساتھ ساتھ خلقت کی طرف سے بھی بہت قدر ہوئی۔ علاج معالجہ کو قبولِ عام کا درجہ حاصل ہوا۔

مطب بھی کرتے تھے، شاگردوں کو درس بھی دیتے تھے۔ علمی و جملہ تحقیق و تفتیش بھی بہت کی۔ طب میں اجتماد کیا، تجربے کئے اور کتابیں لکھیں۔ ان کی طبی تصانف یہ ہیں:

ا- كاله نافعه

٢- فوائد شريفيه لعني حاشيه شرح اسباب

٣- شرح حميات قانون

٣- حاشيه كلياتٍ نفيسي

۵- تالف شريعي

٢- رساله فواص الجوابر

۷- وستورالفصد

٨- علاج الامراض

علاج الامراض كى تاريخ يہ ہے كہ اسے دادا نے شروع كيا اور پوتے نے تمام كيا۔ كيم واصل خال نے اس طور آغاز كيا كہ جو نسخد ان كے اپنے يا ان كے جمعصروں كے تجربے ميں آتا أسے ايك بياض ميں نقل كر ليتے۔ يوں انہوں نے مرتے وقت دو فرزندوں کے ساتھ ایک مجربات کا مجموعہ بھی چھوڑا۔ دونوں فرزندوں نے باپ
کی سنت جاری رکھی اور مجربات بیاض میں نقل کرتے رہے۔ ان کی آ تکھ بند ہونے
کے بعد حکیم شریف خال نے اِس بیاض میں اضافے کئے۔ اور تکمیلی شکل دے کر
معلاج الامراض، نام رکھا۔ نظر ثانی سے پہلے ہی حکیم صاحب کا ایک شاگرد اُسے چرا
کے گیا۔ گر بیٹوں کے پاس اس کی نقلیں موجود تھیں، باپ کی تگرانی میں دوبارہ اے
جع کیا۔ سوان کی زندگی ہی میں یہ مجموعہ مرتب ہو کر داخل کتب خانہ ہو گیا۔ (۲)

کیم صاحب کی علمی سرگر میاں کچھ طب تک محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے اس کے سوابھی علمی کارنام انجام دیئے۔ سب سے اہم کارنامہ قرآن شریف کا اُردو ترجمہ ہو انہوں نے شاہ عالم ثانی کے ایما پر کیا تھا۔ مشکو ہ شریف کا فاری ترجمہ کاشف المشکو ہ ، کے نام سے کیا۔ (۳)

کیم شریف خال نے اپنی علمی فضیلت، طبی اجتمادات، اور مقبول خاص و عام ہونے کے سبب وہ عظمت پائی کہ باپ دادا کے نام پس منظر میں چلے گئے خاندان پر ان کے نام کی چھاپ پڑ گئی۔ بادشاہ سے جو زمین ملی تھی اس پر ایک بری حو یلی تعمیر کر ڈالی جس میں اس خاندان کی پشیش کمیس بوھیں اور جو آگے چل کر شریف منزل کے نام سے مشہور ہوئی۔

کیم صاحب نے ۱۳۴۱ھ مطابق ۱۸۱۵ء میں وفات پائی۔ (۵) شاعر نے تاریخ یول

وریافا ازیں دارِ فائی گزشت کیم و طبیب و لطیف و ظریف خرد گفت سالِ و فاتش من صد افسوس مرزا محمد شریف

بعض تذکرہ نویوں نے تاریخ وفات ۱۲۲۲ھ مطابق کہ ۱۸۰۷ء کھی ہے، اور "وضل الجنت بلاحاب" مادۂ تاریخ لکھا ہے۔ جو مزار پر بھنی کندہ ہے۔ پوراکتبہ یوں ہے

#### موالحكيم بذا مرقد اشرف الحكماء محمد شريف خال الدبلوى "دوخل الجنته بلا حساب" (۵) و (۱۱)

کیم شریف خان نے پیچھے چھ بیٹے چھوڑے، محمد اشرف خال، شرف الدین خال، محمد اشرف خال، شرف الدین خال، محمد حسن بخش خال، محمد حسن بخش خال، محمد امام بخش خال- سب بیٹے ایسے طبیب سے گر حکیم صاوق علی خال نے سب سے بڑھ کرنام پایا۔ "اپنے والد ماجد کی طرح فن طبابت میں مکتائے روزگار سے جن کی حذاقت کا شہرہ دُور دُور بلا دو امصار میں تھا۔ (د) اور مرسید احمد خال نے ان کی توصیف یوں کی:

"آج اس کمالاتِ ظاہری و باطنی کا جامع عرصہ روزگار میں جلوہ گر نہیں۔ علم و عمل ایک ساتھ اس بزرگ بلند فطرت کی ذات میں جمع ہے۔ نہ ان کے علم کی صفت زبانِ قلم پر آ کتی ہے نہ عمل کی تعریف اندیشہ میں ساکتی ہے۔" (۸)

اس بزرگ بلند فطرت انسان نے علم اور عمل کو اس طرح کیجا کیا کہ مطب بھی کرتے تھے اور طلبہ کو درس بھی دیتے تھے۔ ساتھ ساتھ طبی اور دوسرے علمی مسائل پر غور و فکر کرکے کتابیں بھی تصنیف کیس جو حسب ذیل ہیں:

ا- شرح تشريح اعضائے مركبہ

۲- زادِ غریب

٣- طريق تعليم نسوال

المعان" كا تقويت العقايد (جو مولوى المعيل شهيد كى كتاب "تقوية الايمان" ك

جواب میں لکھی گئی۔)

۵- صرف و نحوے متعلق چند رسائل

٢- مخازن التعليم

علیم صاوق علی خال حکیم برے تھے گر زمانہ اسیں احیما ہمیں ملا- یہ اکبر شاہ خانی کا زمانہ تھا- اب باوشاہ اور دربار کا نام ہی نام تھا- بات ایٹ انڈیا سمینی کی جلتی تھی اور کمپنی حکیم صاحب سے خوش سیس تھی۔ اس نے ساری شریفی جاگیر ضبط کرلی اور اولاد کا وظیفہ مقرر کر ویا۔ بس وہ تین گاؤں کمپنی کی دستبرد سے فیج رہے جو حکیم شریف خال نے ناداروں کے لئے وقف کیئے تھے۔

اس برے زمانے نے خاندان شریقی کو ایک نے زمانے سے روشناس کیا۔ دربار سے وابطگی کا دُور ختم ہو رہا تھا۔ خاندان شریقی کی نظرنے آنے والے وقت کی نبض پہچانی۔ اُس نے دربار سے مُند موڑ کر خلقت سے رشتہ قائم کیا۔ حکیم صادق علی خال شاہی طبیب نہ بن کے اور یوں خاندان شریق میں ایک نئی روایت کا آغاز کر گئے۔

تحکیم صاوق علی خال ای برس سے اوپر جیٹے۔ ۱۸۴۸ء میں انتقال کیا۔ سراب بیگ نے تاریخ وفات کی :

#### طبيب حاذق و عالم حكيم صادق بود

IF a Yr

کیم صاوق علی خان نے تین بیٹے چھوڑے غلام محمد خال، غلام محمود خال، غلام محمود خال، غلام مرتفنی خال۔ غلام محمد خال کہ سب سے برے تھے باپ کی زندگی بی بین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ باپ کے انقال سے چھ سال پہلے جب وہ ابھی چوالیسویں برس میں تھے مکہ معظمہ سے واپس آتے ہوئے دُنیا سے گزر گئے۔ کیم غلام مرتفنی خال سب سے چھوٹے تھے۔ وہ ریاست پٹیالہ سے وابستہ ہو گئے۔ باپ کے جانشین مجھلے بیٹے کیم غلام محمود خال بے

تھیم صادق علی خال اور اکبر شاہ ٹائی آگے پیچھیے دُنیا سے سدھارے - ان کے بعد ادھر بمادر شاہ ظفر تخت پہ بیٹھے، ادھر تھیم محمود خال شریفی مند پر رونق افروز ہوئے - دربار کے ساتھ خاندانِ شریفی کا اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔

کیم محمود خال دربار میں تبھی نہیں دیکھے گئے، فقیروں کے تکیے پر اکثر دیکھے جاتے تھے۔ دیوبند میں ایک مجذوب تھے گسین شاہ۔ حکیم صاحب دلی سے دیوبند پہنچتے اور کئی کئی دن تک ان کی ہمراہی میں پیدل چلتے۔ (۵) دِلی میں ایک درویش حافظ عبدالرحمٰن نامینا تھے۔ حکیم صاحب ان کے مرید ہو گئے اور ان کا بتایا ہمیشہ بعد نماز

مغرب ورو کرتے۔ (۱۰)

طبیعت میں غصہ بہت تھا۔ (۱۱) آن بان کے آدی تھے۔ بعضے اطباء امراء کی عادت بگاڑ دیے ہیں اور خوشامد میں جس طرح وہ چاہتے ہیں علاج کرتے ہیں، گر محمود خال صاحب کی بیہ حالت تھی کہ جمال کی نے کہا کہ بیہ دوا مرد ہے یا گرم، کہہ دیے گدھے ہو، تم کیا جائو۔ (۱۲) "مہاراج کشمیر کے بلاوے پر کشمیر پنچے۔ ہاتھوں ہاتھ لیئے گئے، عزت و احرّام ہے تھمرائے گئے۔ گرجب صبح کو مہاراج کی نیش دیکھنے کے لئے چائے لگے تو بنایا گیا کہ مہاراجہ صاحب تو صبح صبح مسلمان کی شکل دیکھنے ہے اجتناب کرتے ہیں۔ مو نیش اس کے بعد کی وقت دیکھی جا سی ہے۔ یہ من کرائس وقت تو چھی جا سی ہو رہے گرجب سے پہر کو نیش ویکھنے گئے تو ملازم سیخی آ تا تا ہو اور تولیہ لیئے ساتھ خا۔ مہاراجہ کی نیش دیکھی۔ نیش ویکھنے کے بعد ملازم کو اشارہ کیا۔ ملازم سیخی آ تا تا ہو ہاتھ جس سے اور تولیہ کے ماتھ آگے بوصا۔ خیم صاحب نے مہاراجہ کے روبرو وہ ہاتھ جس سے اور تولیہ کے ساتھ آگے بوصا۔ خیم صاحب نے مہاراجہ کے روبرو وہ ہاتھ جس سے نیش دیکھی تھی سیخی میں دھویا اور تین مرتبہ پاک کیا۔ (۱۳))

اس رویے کی توجیح مولانا اشرف علی تھانوی نے بول کی:

"بات سے ہے کہ وہ اہل کمال سے اور کمال ہیں فاصہ ہے استفتا کا۔" (۵)

امیروں کے ساتھ فصہ غریوں ناداروں کے ساتھ نری اس مستفتی المزاج عیم کا شیوہ تھا اور کیا وضعدار آوی سے کہ شروع ہیں جو وضع اختیار کرلی وہ آخر تک قائم رہی۔ کیا گری کیا جاڑے ، کیا برسات ہر موسم وہی ایک لباس۔ دویلی ٹوپی، سفید پائجامہ، برمین تن زیب کا انگر کھا۔ روز صبح کو گھوڑے پر سوار ہو کر سید حسن رسول نما کے مزار پہ جاکر فاتحہ پڑھنا اور شام کو فٹن میں سوار ہو کر ہوا فوری کے لیئے نگلنا۔ امیر غریب سب کا علاج کیاں توجہ سے کرنا اور لسخہ بھشہ دو پسے والا لکھنا۔ علاج کی طریقے بجب سے۔ ایک افغان بیٹ کے ورد سے بلبلا تا مطب میں آیا۔ تھیم صاحب نے نبض رکھی اور کہا کہ جا چنے کھا لے۔ افغان نے جا کر چنے کھانے۔ شام کو مطب میں پھر ماضر ہوا۔ اب اُس کے بیٹ کا ورد جا تا رہا تھا۔ کی عزیز نے پوچھ لیا کہ تھیم صاحب عاضر ہوا۔ اب اُس کے بیٹ کا ورد جا تا رہا تھا۔ کی عزیز نے پوچھ لیا کہ تھیم صاحب بیٹ کا ورد چنوں سے کیسے رفع ہو گیا۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں کی چکنائی اور چہلی کی بو پیٹ کا ورد چنوں سے کیسے رفع ہو گیا۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں کی چکنائی اور چہلی کی بو پیٹ کا ورد چنوں سے نبی رفع ہو گیا۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں کی چکنائی اور چہلی کی بو سے میں نے جانا کہ اس نے بیان کھا کہ بیت کا ورد چنوں سے نبی رفع ہو گیا۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں کی چکنائی اور چہلی کی بو سے میں نے جانا کہ اس نے بی تھا کہ پختے ہیں تھا کہ پنے سے میں نے جانا کہ اس نے بریائی کھا کہ شعرا بیائی پی لیا ہے، اس کا علاج بی تھا کہ پختے ہو گیا۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں کی عزیز کے بی تھا کہ پنے ہو گیا۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں کی عزیز کی تھا کہ پختے ہیں تھا کہ بھوں کی دورہ بیٹ کی تھا کہ بیانا کہا کہ بین کیا گیا کہ بی تھا کہ بیت کی تھا کہ بی تھا کہ بی تھا کہ بیت کی تھا کہ بیت کیا گیا کہ بیت کی تھا کہ بیت کیا گیا کہ بیت کی تھا کہ بیت کیا کی تھا کہ بیت کی تھا کہ ب

کھلانے جائیں کہ وہ چکنائی کو جذب کرلیں۔

ایک معزز اور معمر بزرگ بخار کی شکایت لے کر آئے۔ نو لکھا اور کہا کہ پینہ آجائے گا اور بخار اُر جائے گا۔ بزرگ دو سرے دن حاضر ہوئے عال سایا کہ نہ پینہ آیا نہ بخار اُرز جائے گا۔ بزرگ دو سرے دن حاضر ہوئے عال سایا کہ نہ پینہ آیا نہ بخار اُرزا۔ نو بیل کھے ترمیم کر دی۔ اگلے دن بزرگ پھر آئے پھر وہی کیفیت کہ نہ پینٹہ آیا نہ بخار اُرزا۔ حکیم صاحب نے خصے ہے ان بزرگ کو دیکھا اور گرج کر کہا کہ صاحب آپ نرے گدھے ہیں۔ اس بزرگ نے یہ کلمہ ساتو فیرت کرج کر کہا کہ صاحب نے بررگ کو پینٹہ بین شرابور دیکھا اور نری ہے کہا کہ برا مت مائے، آپ کا یمی علاج تھا۔ پینٹہ آگیا ہے، اب بخار اُرز جائے گا۔ اور بخار اُرز گیا۔

اِس آن بان کے ساتھ کیم محمود خال نے طبہت کی اور اپنے عہد کے سب سے بوا مرتبہ جناب سے بوے طبیب مانے گئے۔ ''زمانہ حال کے کیموں میں سب سے بوا مرتبہ جناب کیم محمود خال صاحب کا تھا۔ '' (۱۱) گر کونیا عمد اور کونیا زمانہ حال۔ کیم محمود خال نے اپنی زندگی میں دو عمد دیکھیے اور برتے۔ ایک عمد ان کے دیکھیے دیکھیے بدل گیا۔ وہ کہ ای اسمی کی ااسمی و دیکھی سوار انگریز حاکموں سے رشتہ ترا کر میرٹھ سے نکلے اور دِلی پنچے۔ دِل شر فرنگی کے اثر سے آزاد ہو گیا۔ شرشر سے باغی' غازی اور سورما پلے اور دِلی پنچ۔ غازیوں کا ایک لشکر لیکر بخت خال پنچا۔ سب غازیوں نے بمادر شاہ ظفر کو نذریں گزاریں اور ان کی قیادت میں فرنگی سے لڑنے کے لئے تیار ہوئے۔ دِلی طرف سے باہر دو میل کمی ایک بیاڑی ہے۔ وہاں انگریزی فوجوں نے مورچہ جملیا۔ دونوں طرف سے تو پیں چلخ لگیں۔ تین مینے دِلی کی فضائیں تو پوں کی گھن گرج سے گو بخت

حکیموں میں حکیم احسن اللہ خال فرنگیوں کا آلہ کار بن کر بہت سرگرم تھے۔ حکیم محمود خال سارے قصے ہے الگ اپنے مطب میں بیٹھے تھے۔ ان کے سرگرم ہونے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔

آخر یوں ہوا کہ مجاہدوں کی مورچ منتشر ہوتے چلے گئے اور فرنگی توپوں کی گھن گرج بڑھتی چلی گئی۔ ۱۴ متمبر کو انگریزی فوجیس تشمیری دروازے کی راہ شہر میں داخل ہو ئیں۔ جوشِ مزاحت یہ رنگ لایا کہ محلّہ محلّہ طوفان اُمنڈا اور گلی گلی خون کی نون کی نیاں ہیں۔ گر خلقت کی مزاحت بے سود رہی۔ بمادر شاہ ظفر نے حوصلہ ہارا۔ لال قلعہ سے نکل مقبرہ ہمایوں میں جا بیٹھے۔ بخت خال نے بادشاہ کی بے حوصلگی دیکھی اور عازیوں کے لشکر کو لے کر شہر سے نامعلوم منزل کی طرف نکل گیا۔ بس پھر انگریزی فرجوں کی بن آئی۔ شہر لئے لگا۔ لوگ مولی گاجر کی طرح کئنے گئے۔

اب الل قلعہ خالی تھا۔ چاندنی چوک میں سولیاں گڑی تھیں۔ جامع معجد کی سیرطیوں پر نہ گزری بازار نہ قصہ خواں نہ الل پر ڈی والے۔ سیرطیوں سے کوتوالی تک الشیں پی پڑی تھیں۔ کنوین پردہ نشینوں کی الشوں سے بھر گئے تھے۔ دِل اب ایک غارت زدہ شہر تھا۔ خلقت گھروں سے نکل کھڑی ہوئی۔ پردہ نشین عورتیں برہنہ پا مرہنہ ہوئی۔ پردہ نشین عورتیں برہنہ پا مرہنہ ہوئے۔ مرد جع پونچی بغل میں دبائے ہوئے مکٹرٹری سر پہ اٹھائے ہوئے۔ گر جائے گوجر ایٹرے بن کر نکلے ہوئے تھے۔ خود انگریز بیانی ایٹروں سے بردھ کر ایٹر سے میں گوجر ایٹرے بی بن کر نکلے ہوئے تھے۔ خود انگریز بیان بیٹروں سے بردھ کر ایٹر سے جے۔ جس کے پاس جو دیکھا چھین ایا۔ پھر اہر آئی تو جان بھی کی۔ موج میں نہیں آ رہا تھا کہ جمع پونچی اور جانوں کو اکٹھا کیے بچا کیں۔ شفیق ہوئی۔ اس کی حجم میں نہیں آ رہا تھا کہ جمع پونچی اور جانوں کو اکٹھا کیے بچا کیں۔ شفیق بادشاہ کا سایہ سرے اُٹھ چکا تھا۔ اب کس در پہ جایا جائے اور کس شخص پہ بھروس کیا بادشاہ کا سایہ سرے اُٹھ چکا تھا۔ اب کس در پہ جایا جائے اور کس شخص پہ بھروس کیا جائے۔ اس عالم میں جانے کے یہ خیال آیا کہ ایک در شریف منزل بھی ہے جال خیال آیا کہ ایک در شریف منزل بو اُمنڈ پڑی۔ بیال آنا تھا کہ پریشان خلقت بیلیماران کی طرف چلی اور شریف منزل پر اُمنڈ پڑی۔ خیال آنا تھا کہ پریشان خلقت بیلیماران کی طرف چلی اور شریف منزل پر اُمنڈ پڑی۔ خیال آنا تھا کہ پریشان خلقت بیلیماران کی طرف چلی اور شریف منزل پر اُمنڈ پڑی۔ خیال آنا تھا کہ پریشان خلقت بیلیماران کی طرف چلی اور شریف منزل پر اُمنڈ پڑی۔

حیاں اہا ما در پریان معت میں رہا ہا ہاروں کا کوچہ۔ شروع میں وہاں کا حال بھی اچھا جیسے ولی کے اور کوچے ویسا بلیماروں کا کوچہ۔ شروع میں وہاں کا حال بھی اچھا نہ تھا۔ غالب نے اُس وقت گلی قائم جان کا جو حال دیکھا وہ یوں قلمبند کیا:

"کشت و خون اور پکڑ و هکڑ اس گلی تک آگئ- خوف سے لوگوں کے دل وہل گئے۔ اس گلی میں صرف دس بارہ گفر ہیں اور راستہ ایک ہی طرف سے ہے۔ گلی میں کوئی کنواں نہیں ہے۔ زیادہ تر رہنے والے چلے گئے ہیں۔ عور تیں بچوں کو چھاتی سے لگائے ہوئے تھیں اور مردول کے کاندھوں پر سامان کی مخھویاں ہیں۔ پچھ لوگ باقی رہ گئے تھے ہم سب نے ال كر كلى كاوروازه اندرے بند كر ليا اور پتحرچن ديئے۔ كلى سربستہ تو تھى ای دریسته مجلی جو گئی-" (۱۷)

گر گلی اِس طوفان میں کتنی در دربستہ رہ سکتی تھی۔ اس کے بچاؤ کا بندوبست دوسرے ہی طور سے ہوا۔ جانا چاہیے کہ دِل میں واضل ہونے والی انگریزی فوج کی كك ير نامجم پثيالد اور چنبه كے رسالے بھى تھے اور يد وہ ريائيں تھيں جو فاندان شریفی کی بہت قدروان تھیں۔ حکیم محمود خال کے بڑنے بھائی حکیم غلام محمد خال پٹیالہ ے وظیفہ پاتے تھے اور بالعموم وہیں رہتے تھے۔ اِن کے انتقال کے بعد ان کے بلیے عليم غلام الله خال پلياله ميں رہے۔ عليم محمود خال كے چھوٹ بھائى عليم غلام مرتقنى خال بھی پٹیالہ ہی میں رہتے تھے۔ خود حکیم محمود خال کو ریاست چنبہ سے وظیفہ ملتا تھا۔ ان ریاستوں سے خاندان شریقی کا سے تعلق اِس آڑے وقت میں بست کام آیا۔ اس واسطے سے اِس قیامت میں شریف منزل کی حفاظت کی صورت پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی پورے کو چ کی حفاظت ہو گئی۔ غالب نے اطمینان کا سانس کیا اور بعد کا

احوال يون قلمبند كيا:

"إس مصيبت مين كام بننے كى ايك صورت پدا ہو گئ- فلك مرتبه مریخ چھم راجہ نرندر ملکھ بماور فرمازوائے پٹیالہ اس جنگ میں فاتحین کے ساتھ میں اور ان کی فوج شروع سے انگریزی لشکر کی مدد گار ہے۔ راجہ کے چند ملازمین خاص جو اِن کی سرکار میں اُوٹی عمدول پر ہی اور شرکے نامور اور قابل عزت لوگوں میں سے ہیں، علیم محود خال، علیم مرتضی خال، حكيم غلام الله خال جو حكيم شريف خال جنت مكال كي اولاد مين بين، اس کو چ میں رہتے ہیں۔ دُور تک ان کی دو رویہ ممارتیں چلی گئی ہیں۔ میں وس سال سے إن میں سے ایک صاحب جاہ ثروت كا بروى موں-إن تين حضرات ميں سے اول الذكر متعلقين اور اہل خانہ كے ساتھ اپنے بزرگوں کی طرح باعزت زندگی بسر کرتے ہیں اور باقی دونوں حفرات پٹیالے میں راجہ کی مصاحب میں کامیابی و کامرانی کے ساتھ رہتے ہیں-چونکہ وہلی کی فتح متوقع تھی، راجہ نے ازراہ بندہ پروری طاقتور اور جنگجو

ے طے کر لیا تھا کہ جب (شر) فتح ہو گا۔ اس کوچ کے دروازے پر محافظ مقرر کر دیے جائیں گے ماکد انگریز فوجی جن کو گورا کہتے ہیں گھرول کو نقصان نہ پہنچا کیں۔" (۱۸)

سواس کونے کے ناکے یر محافظ بیٹھ گئے۔ بلیماراں گئے بیٹے کوچوں کے ع امن كاكويد بن كيا- غالب في منتى مركوبال تفته كو خريت كاخط بهيجا اور لكهاكه: "بعد فتح راجه کے سابی یمال آ بیٹھے اور یہ کوچہ محفوظ رہا ورنہ میں

کہاں اور بیہ شہر کماں۔"

اور مخلّف کوچوں سے نکلے ہوئے پریثان حال لوگ شریف منزل پنیج اور عرض پرداز ہوئے کہ علیم صاحب ہماری جمع جھ آپ کے حوالے۔ ہم اِس شرے نکلتے ہیں۔ جیتے بچے تو واپس آئیں گے اور اپنی امانت واپس لے لیں گے۔ حکیم صاحب کا مطب بند برا تھا۔ آج وہ طبیب بن کر شیں امین بن کر شریقی صند پر بیٹے ہوئے تھے۔ اُنہوں نے بے آسرا لوگوں کی بہت ولگیری کی۔ جمال بیٹھے تھے وہاں سائے ایک کو تھری تھی جس میں یو ملیاں، گھمیاں، بیٹے، صندوقعے ڈھیر ہو رہے تھے۔ ہر النت رکھنے والے سے کہتے کہ عزیز اپنی گھری پر اپنا نام لکھ اور خود جاکر سامنے وال كو تحرى ميں ركھ آ۔ ميں ہاتھ سيس لكاؤں گا۔ جب واليى مو تو خود اين مال كى پيچان كنا اور لے جانا۔

ا تن امانتیں انتھی ہو نمیں کہ کو ٹھری بھر گئی۔ لگتا تھا کہ ولی کی ساری جمع جتھ اس كو هري مين أنشي مو جائے گي- لال قلعه خالي تھا، شريف منزل بھر رہي تھي- لال قلعہ کا انتبار اُٹھ چکا تھا۔ گرای قیامت میں شرکے چے انتبار کا ایک نیا مرکز قائم ہو رہا تھا۔ لال قلعہ سے اِقترار اگریزوں کے ہاتھ میں آیا اور اعتبار شریف منزل کی طرف منتقل ہوا۔ تکیم محمود خال شریف خانی روایات کے والی وارث تھے۔ مگر اب شریف خانی روایات سے بڑھ کر ایک اور روایت کی امانت ان کے سرد ہو رہی تھی۔ جس تهذيب كا الين اب تك لال قلعه كو مجها جامًا تفاوه اب ايك في الين كي تلاش مين تھی۔ رلی والوں کی امانتوں کے ساتھ شاید اس تہذیب کی امانت بھی شریف منزل میں ننتقل ہو رہی تھی۔

خدا خدا کر کے خونریزی بند ہوئی۔ گراس کے بعد مخبر سرگرم عمل ہوئے۔ مخبری پر گرفتاریاں ہونے لکیس۔ اب محصیم محبود خاں کا ایک پیر مطب میں تھا اور دوسرا تھانے کچری میں۔ سرپرست ریاستوں کی بدولت خاندانِ شریفی کو جو تحفظ طلا تھا اور مراعات حاصل ہوئی تھیں ان سے اس بزرگ نے پورا بورا فائدہ اٹھایا۔ جو غریب کیڑا جاتا اس کے متعلق جاکر کہتے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور بے گناہ ہے۔ اس طرح انہوں نے بہت سوں کو قید سے چھٹکارا دلایا۔ جن لوگوں کی جائدادیں ضبط ہوئی تھیں ان میں سے کتوں کی جائدادیں ضبط ہوئی تھیں ان میں سے کتوں کی جائدادیں کہ س کر واگذاشت کرائیں۔

ایسے بھی تھے جنہوں نے بے گھڑ بے در ہو کر شریف منزل ہی میں ڈیرے ڈال دیے۔ رفتہ رفتہ پانچ سوکی تعداد میں بے خانماں یماں انتہے ہو گئے، اور شریف منزل ایک اچھا خاصا مماجر کیمپ بن گئی۔ میہ خبر کسی طرح نکل گئی اور حاکموں تک پینچی، لقال غالب:

"شاید بد خصلت مخبروں کے کہنے سے حاکم شرکو یہ خیال ہوا ہو گاکہ راجہ نزندر منگھ بماور کے طبیعوں کا مکان مسلمانوں کی جائے پناہ اور جمع ہونے کی جگہ ہے۔" (۱۹)

گر ممکن ہے کہ یماں پناہ لینے والوں میں کچھ غازی بھی رکے ملے ہوں جس کی من گن حکام کو ملی ہو۔ بہرطال کوئی ایسی ہی بات تھی کہ حکیم محمود خال سربرست ریاستوں کے مہیا کردہ تحفظات کے باوجود ریکا کی معتوب ہوئے اور گر فتار ہو گئے غالب کا بیان یہ ہے کہ ۲ فروری کو حکیم محمود خال، حکیم غلام مرتضٰی خال اور ان کے بھینچ عبد انحکیم خال عرف حکیم کالے معہ ساٹھ پناہ گزیوں کے گر فتار ہوئے۔ ۵ فروری کو جمعہ کو داور سا فروری کو کچھ اور جعہ کے دن تینوں حکیموں کو واپسی کی اجازت مل گئی۔ ۱۴۔ اور ۱۴ فروری کو کچھ اور اشخاص رہا ہوئے۔ نصف سے زیادہ حوالات میں رہ گئے۔ ۱۴۔ اور ۱۴ فروری کو کچھ اور اور رادی غلام حسین نے یہ وقعہ یوں قلبند کیا ہے:

'' بنب انگریزی فوج دہلی میں واخل ہوئی تو ان دونوں صاحبوں (تھیم محمود خان اور تھیم غلام مرتضٰی خان) نے اوگوں کے ساتھ بہت ہدردی کی جس کا شکریہ اوا نہیں ہو سکتا۔ تمام اہل محلّہ، اقربا و احباب بلا امتیاز امیر و غریب تقریباً پانسو آدمیوں کو اپنے گھریس رکھا اور جب تک یہ ہنگامہ فرد نمیں ہوا اس وقت تک ان کی ہر طرح خبرگیری اور خاطردارات کرتے رہے۔ ایک ون کی مخبر کے مخبری کرنے پر سب آدمی جو حکیم صاحب کے ہاں ٹھرے ہوئے تھے۔ گرفتار ہو کر کوتوالی چلے گئے۔ حکیم صاحب موصوف بھی ان کے ہمراہ تین دن تک کوتوالی میں مقید رہے اور بڑی جانفشانی ہے اِن سب کو چھڑایا، اور چند روز کے بعد سب کو ساتھ لے کر ریاست پٹیالہ میں چلے گئے۔ (۲۱)، (۲۲)

جو شخص اِس بوری قیامت میں ولی سے نگلنے کا خیال دِل میں نمیں لایا تھا اُسے بالآخر ان معتوبین کی خاطر جو شریف منزل کی پناہ میں آ گئے تھے، شمر چھوڑنا پڑا۔ یہ واقعہ اواخر مارچ کا ہے کہ غالب نے کیم اپریل ۱۸۵۸ء کو حکیم غلام نجف خال کو خط لکھا اور اطلاع دی:

"آج پانچوال دن ہے کہ حکیم محمود خال معہ قبائل و عشار پٹیالہ کو گئے ہیں۔ بہ مقتضائے وقت اپنی سکونت کے مکان کو چھوڑ کر یمال آ رہا ہوں، اس طرح کہ محل سرا میں زنانہ اور دیوان خانے میں مردانہ۔" (rr)

# حواشي

ا۔ مضامین فراق صفحہ 125 ۲- تذکرہ اٹل وہلی صفحہ 76 ۳- ساتھ ہی تحکیم شریف خاں نے اس خاندانی ذخیرے کو عام کیا۔ پہلی بار ''علاج الامراض'' کے نام سے اکمل المطالع' سے طبع ہوئی (بیان تحکیم محمد نبی خاں) ۲- سے ترجمے وہلی میں ان کے خاندان میں اب تک محفوظ ہیں۔ ۵ تذکرہ علمائے ہند صفحہ 233 ۲- تذکرہ علمائے ہند۔ حاشیہ مترجم صفحہ 234 کے 1222 صفح تاریخ وفات ہے۔ (بیان تحکیم محمد نبی خاں)

9- تذكره الل والى صفحه 76

۱۰- یاد گار دلی، مصنفه سید احمد دلی اللهی صفحه ۱48

١١- ياد كار دلى مصنف سيد احمد ولي اللبي صفحه 48

١١- مشابير سے ملاقات (مرزا فرحت الله بيك) مطبوعه رساله تفتكو بمبئي (جنوري، فروري،

بارچ 68ء) صفحہ 43

١٣- مولانا اشرف على تفانوي- سلسله الشبليغ كا چوتفا وعظ الظاهر صفحه ١4

١١٦ ميرے زمانے كى ولى صفحہ 113

١٥ مولانا اشرف على تفانوى، سلسله التبليخ كا چوتها وعظ الظاهر صفحه ١٩

١٧- واقعات وارالحكومت وبلي (حصد دوم) صفحه 407

١٥- وشنبو (اردو ترجمه مندرجه غالب اور سن ستاون صفحه 92)

وتنبو (غالب اور س ستاون صفحه 93)

١٨- وشنبو (غالب اور انقلاب سناون صفحه 106)

١٩- وشنبو (غالب اور انقلاب ستاون صفحه 106)

۲۰ ولی کی سزا صفحہ 49

٢١- يه ورست نيس ب كه حكيم محمود خال سب كو ساتھ لے كر پنياله چلے كئے۔ حكيم محود خال نے ول نہیں چھوڑی، شریف منزل ہی میں مقیم رہے۔ (بیان علیم محد نبی خال) ٢٢- عليم محود خال كے پليالے جانے كا واقعہ ورست نميں ہے، يائج دن حولمي كے زنانہ صے میں گوشہ نشین رہے۔ مماراجہ پٹیالہ کی قربت کی وجہ سے شر میں یہ افواہ مھیل گئی ك حكيم محود خال وبلي چمور كر پلياله چلے گئے۔ كى في الكريز عاكم سے مخبرى كى تقى ك حكيم صاحب نے كھ غازيوں كو پناہ دى ہوئى ہے۔ اگريز عاكم برافروخة تفا غالبا كوشہ نشینی کی میں وجہ تھی اور اس دوران میں مہاراجہ پٹیالے کی خاص سفارش اس حاکم کے پاس پہنچ میں۔ یہ روایت ہے حکیم عبید الرحمٰن خال سے انہوں نے سی اپنی برنانی سلطان جمال بلیم سے جو بیٹی تھیں عکیم محمود خال کی (بیان عکیم محمد نبی خال)

## گولر کا کھول

شراب خاموش تفا- مركونسا شر- بقولِ غالب:

''دِل کی ہتی منحصر کئی ہنگاموں پر ہے۔ قلعہ' جاندنی چوک' ہر روز مجمع جامع معجد کا ہر ہفتے سرجمنا کے بل ک، ہرسال سیلہ پھول والول کا۔ یہ پانچوں باتیں اب سیں۔ پھر کھو دلی کمال ہے۔ بال کوئی شر قلمرہ بند میں اس نام کا تھا..... اب شہر نہیں ہے۔ کیمپ ہے، چھاؤنی ہے۔ نہ قلعہ نہ شم نه مازار نه نهر-"

دلی پہلے خون میں نمائی۔ پھر لوٹی گئی۔ لوگ بھانسیوں پر چڑھے اور شهر بدر ہوئے۔ بھاوڑا بجنے لگا كداليس چلنے لكيس- حويلياں كرائى جا رہى تھيں۔ بازاروں كو مرتك لكاكر أزايا جا رہا تھا۔ پھر شهر خاموش ہو گيا۔ نه پھاوڑا بجتا ہے نه كداليس جلتي میں- گلیاں وران، کونے سنسان- أردو بازار، خانم بازار، خاص بازار، بلاقی بیکم کا کوچه، آغا باقر كا المم بازہ اب يه كوچه و بازار اينوں كى دهر تھے۔ جامع محدے راج گھات دروازے تک ایک لق و دق صحرا تھا۔

پھر سے وقت بھی گزر گیا۔ رفتہ رفتہ خاموشی کا طلسم ٹوٹا۔ لکل جانے والوں اور نکالے جانے والوں کو سمی نہ سمی طور پر واپسی کی اجازت ملی۔ مجر گھروں سے نظانا اتنا مشکل مرحلہ نہیں جتنا گھروں میں واپس آنا مشکل مرحلہ ہے۔ اوگ کتنی عجلت میں گھروں سے نکلے تھے اور کتنی مشکلوں سے واپس آئے کہ ایک ایک کر کے برج مرج تعنیج وی برسول تک آتے رہے۔ بہت سے وربدر فاک بر چرتے رہے اور مرکھیے

كن بت سے خاك جھائے رئے كھنيتے دور نكل كے - بو وايس آئے البول في اپني

لبتی کو بہت بدلا ہوا پایا۔

واپس آنے والے پہلے شریف سنول چنچے، اپنی پو ٹجی سیٹے، پھر اپنے گھروں کا رخ کرتے۔ شریف سنول میں امانتوں والی کو ٹھری بہت ونوں تک بند رہنے کے بعد کھل گئی تھی۔ حکیم محمود خال نے امانتیں جس طرح لی تھیں ای طرح واپس کیں۔ آنے والوں سے کہا جاتا کہ کو ٹھری میں جاؤ اور اپنی پوٹلی تلاش کر او۔ پوٹلیوں اور کھریوں کے انبار میں سے ڈھونڈ نے والے اپنی پوٹلی ڈھونڈ نکالتے اور حکیم صاحب کو دعائیں ویتے واپس ہوتے۔ پھر وہ اپنے کوچ کی طرف چلتے اور ڈھونڈ نے پھرتے کہ ان کا کوچ کہاں گیا اور ان کا گھر کو لئی تہ میں جاگیا۔ کوچ بچھ غائب ہو گئے تھے، پچھ ان کا کوچ کہاں گیا اور ان کا گھر کو لئی تہ میں جاگیا۔ کوچ بچھ غائب ہو گئے تھے، پچھ اجڑے بچھ خانب ہو گئے تھے، پچھ ست سوں کے نشان مٹ چکے اجھے۔ ایک مسئلہ سر چھپانے کا ایک سئلہ بیٹ بھرنے کا۔ اب چیزیں پہلے کی طرح شتے۔ ایک مسئلہ سر چھپانے کا ایک سئلہ بیٹ بھرنے کا۔ اب چیزیں پہلے کی طرح شتے۔ ایک مسئلہ سر چھپانے کا ایک سئلہ بیٹ بھرنے کا۔ اب چیزیں پہلے کی طرح شکل کی سے۔ ایک مسئلہ سر چھپانے کا آئی سائلہ بیٹ بھرنے کا۔ اب چیزیں پہلے کی طرح شکل کی سے۔ ایک مسئلہ سر جو چکا تھا۔ روپ میں گئی ڈیرھ سیر بیاجرہ بارہ سر پنے سولہ سیر بو چکا تھا۔ روپ میں گئی ڈیرھ سیر بی جارہ میں جارہ سے جڑھ کر فی روپ میں میں کا وال آٹھ سیر بو چکا تھا۔ روپ میں گئی ڈیرھ سیر بی جو چکا تھا۔ روپ میں گئی ڈیرھ سیر بی بیاجرہ بارہ سیر پنے سولہ سیر بارہ کیا میں کا ان آٹھ

بہر ابوا شیرازہ لئٹم پشٹم اکٹھا ہوا۔ خانہ بربادوں نے پھرے بیٹے تیسے کرکے کوچ آباد کیئے اور گھر بہائے۔ جامع محید بھی کسی نہ کسی طور و اگذاشت ہو ہی گئی ہیں۔ سیر میھوں پر پھر زندگی کے آثار و کھائی دینے گئے تھے۔ چتلی قبر کی طرف سیر میوں پر چند بھولے بھٹے کہاں پنچ اور اپنا خوانچہ جما کر بیٹھ گئے۔ پھر مرفی انڈے والے آئے اور مرفی انڈا بیچنے گئے۔ پھر پر ڈی لال اور میناوالے کمیں سے نمودار ہوئے اور پر ڈئ لال اور میناوالے کمیں سے نمودار ہوئے اور پر ڈئ الل اور میناوالے کمیں سے نمودار ہوئے اور پر ڈئ الل اور میناوالے کمیں کھوہ سے نکلے اور یمال الل اور میناوالے کمیں کے نمودار ہوئے اور بہال آئی۔ اور میال آئے۔ کو تر والے بھی کسی کھوہ سے نکلے اور یمال آئے۔ آئی۔ نہوار اور گھوڑوں کے سوداگر بھی ایسے گئے کہ پھر ان کی صورت نظر نہیں آئے۔ نہ وہ سوداگر پلے کر آئے نہ ان کے خریداروں کی صورت نظر آئی۔ سو یوں زندگی کا نقش پرانے نقش ہی کے مطابق جم رہا تھا گر چ چ میں کھائچ صاف و کھائی رہے تھے کہ زمانہ بدل چکا ہے۔ چیزیں اور

مورثيل کچھ جاکروايس آگئيں، کچھ كم ہو گئيں-

یجے چیزیں اور صورتیں نئی نئی بھی نظر آنے گئی ہیں گر انہوں نے کھانچوں کو بھرا نہیں اور اُبھار دیا۔ گھروں ہیں کچھ نے نئے چرے مبرے والی ماما ئیں نظر آنے گئی ہیں۔ پہلے کچھ بنتہ نہ چلنا کہ کون ہے اور کماں ہے آئی ہے گرگر کی بردی بوڑھیاں چاند سا چرہ و کیھ کر چیزان ہو تیں۔ پھر کوئی اوا و کیھ کر چونک پڑ تیں۔ بھرائے ٹوہتیں اور ماما کی آنکھوں ہے آنسوؤں کی گنگا یہ نظتی۔ پنتہ چانا کہ صاحبقران امیر تیمور کے گھرانے کی بٹی ہے۔ حضرت ابو ظفر بمادرشاہ کی ایک بٹی ایک باورچی کے گھریائی گئی، وو مری لڑیوں کو پڑھاتے و کھی گئی۔ شنزاوی رہید بیٹم لال قلعہ ہے نظی اور باورچی شینی کے گھری زیست بنی۔ شنزاوی فاطمہ سلطان پاوریوں کے زنانہ سکول میں معلمہ بن گئی۔ (۱) گھرکی زیست بنی۔ شنزاوی فاطمہ سلطان پاوریوں کے زنانہ سکول میں معلمہ بن گئی۔ (۱) نظر نہیں آئے تھے۔ مگر کچھ نئے رنگ ہے مجمع لگانے والے اب جامع مجد کی سیٹر صیوں پر انظر نہیں آئے تھے۔ ایک شخص نوش فول بی سیٹر صیوں پر مجمع لگانا اور یہ غزل ورد گئی تھے۔ ایک شخص نوش شکل، خوش اوا ان سیٹر صیوں پر مجمع لگانا اور یہ غزل ورد گھری آ واز بنی گاکر ساتا۔

نہ کمی کی آناھ کا نور ہوں نہ کمی کے دل کا قرار ہوں جو کمی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں جب کریدا تو پتہ چلا کہ کوئی مغل شنرادہ ہے۔ (۱۳) لال قلعہ میں صاحب عالم شخے۔ اب دادا کی بنائی ہوئی محجد کی سیڑھیوں پر مجمع لگاتے ہیں اور آبا صفور کے شعر ناکر بیٹ یا لتے ہیں۔

آ گے جب عالمگیری عمد میں حصرت عالمگیر و کن سدھارے تھے تو ولی بارہ برس تک اجاز بڑی رہی۔ ان اُجاز برسوں میں بہت برہ کے گیت لکھے گئے:

دلی شہر سماؤنا اور سمنی برے نیر سب کے کتھ بٹور کے لے گئے عالمگیر عادب کی منتی کرو اور من میں راکھود میر اب کے بچھڑے جب ملیں جب پلٹیں عالمگیر اور بھری برسات میں کوئی برہن ملمار گاتی سی جاتی

چھپر پرانے ہو گئے اور کڑکن لاگے بانس آون کو کمہ گئے آئے نہ بارہ مانس

گر بمادر شاہ ظفر رنگون اور رنگ سے سدھارے تھے اور دِلی کی اب کی ویرانی عالمگیری عمد کی ویرانی سے بہت مختلف تھی۔ دلی کی بہتی تب بربمن بنی تھی، اب کے بوہ ہوئی۔ بری بوڑھیاں پرانے زمانے کو یاد کرتیں کہ بی بی جب دلی ساگن تھی اور کو وہ ہوئی۔ بری تھی۔ کوئی بچی ناوانی میں ٹوک ویتی تو جواب ماتا "مِثْنی، دلی کے سرتاج حضرت بمادر شاہ سدھار گئے، لال قلعہ اُجِرُ گیا۔ رائڈ دکھیا دلی کا آسنا یا تا خاکیوں نے نوچ کھسوٹ لیا۔ اب اس کا سماگ کمال رہا۔"

ولی والوں نے گزرے ہوئے بادشاہ کو ایسے یاد کیا جیسے سعادت مند اولاد
گزرے ہوئے باپ کو یاد کرتی ہے۔ وہ گزرے سے کو یاد کرتے اور جران ہوتے کہ سے
سب بچھ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ گر اس کی توجیھ ان کے لئے ایسی مشکل بھی نہیں تھی
دل والے بہت بچھ کھو بیٹھے تھے گر ان کا تخیل سلامت تھا۔ اس شہر کے باغی بیٹے کی
عقلیت پندی ابھی تحریک بن کر اس شہر میں نہیں بیٹی تھی۔ عقائد اور اوہام کے
سائے میں بلا ہوا شعور برقرار تھا۔ حکیم آغا جان تیش شاہ یمورے صاحب کے مزار پیہ
عاضری دیتے۔ انہیں اوبدا کے وہ وقت یاد آثا جب الل قلعہ کی کھائی کے برابر لیزے
عاضری دیے۔ انہیں اوبدا کے وہ وقت یاد آثا جب الل قلعہ کی کھائی کے برابر لیزے
دو لال قلعہ گرا دیا۔ وہ ڈھا دیا۔ " (۵) کسی بوڑھے کو اپنا اس گزرے زمانے کا کوئی
خواب یاد آجاتا اور وہ بیجھاتا کہ اس وقت اس خواب کی تعیم اس کی سمجھ میں کیوں
شیس آئی تھی۔ بوڑھیوں کو وہ یاد آثا جو انہوں نے خوابوں میں دیکھا تھا اور وہ یاد آثا
جو جاگی آئکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سا۔

''بوبو، حضور کو تخت راس نہیں آیا۔ راس کیسے آتا تخت نشینی کے ساتھ ہی میشکونی ہو گئی۔''

"ا چی لی، وه کیے-"

"اری ہوا یوں کہ بادشاہ حضور کے مرنے کی خبر آدھی رات کو ملی- صاحب عالم نے صبح کا انتظار نہیں کیا- رات ہی کو تخت پر بیٹھ گئے-" "اے ہے ایسی تروار کی کیا تھی۔ تخت کمیں بھاگا جا رہا تھا۔ فجر کی اذان تو ہو لینے ریتے۔"

"دي تو ميں سوچوں ہوں۔ لو پھنے ميں دير ہى كتنى ره كئى تھى۔ يس لى بى ہونى ہوكر رہتى ہے۔ ساحب عالم نے اندھيرى رات ميں چار مشعلين جلوا كي اور جلدى سے تخت يہ جلوه افروز ہو گئے۔"

ختے ختے تھی دوسری نی بی کو اپنا مشاہدہ یاد آجا یا ''اچھی' میرا تو ماتھا آسان کی رخت دیکھ کے ہی گھنگ گیا تھا۔ ایما ہوا کہ اس رات مجھے سحری کے وقت ہی کا پند نہ چلا۔ میں نے انگنائی میں آ کے آسان دیکھا۔ بچ جانیو' آسان سرخ بوٹی کی طرح۔ میرے تو ہولیں اُٹھنے لگیں کہ اللی خیر رکھیو۔''

"بال بی بی وه رمضان تو بهت مخت گزرے تھے۔ بوبو، تنہیں منجھلا روزہ یاد

---

"اے بی میری یاد پہ تو پھر پڑ گئے۔ اب کھ یاد نہیں ہے۔"

"اے او منجھلا روزہ یاد نہیں ہے۔ قبر کا روزہ تھا۔ افطاری قلعہ سے جامع مجد جا رہی تھی۔ اچانچک چیلیں جانے کہاں سے اُڑتی آئیں ایبا جھپٹا مارا کہ سارے خوان اُلٹ گئے۔ جس نے ساحق وق رہ گیا۔ ہمارے ابا حضور نے ساتو بیساختہ بولے کہ اللہ رحم کرے۔ مگر بی بی رحم کہاں۔ بس تیسرے دن غدر پڑ گیا۔"

یہ محض یادیں تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یادوں کی اذبت کم ہو چلی تھی۔ وہ ای جی تو واپس نہیں آئی جو بردی بوڑھیوں کو رہ رہ کر یاد آتی تھی گر اسمن چین کے ساتھ زندگی کا نقشہ پھر ہم چلا تھا۔ شریف منزل میں امانوں کی کوٹھڑی خالی ہوتی جا رہی تھی اور دِلی بھرتی جا رہی تھی۔ ۱۸۳۷ء میں دلی کی آبادی ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھی امام کے اور دِلی بھرتی جا رہی تھی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ایک لاکھ پستیس ہزار کے لگ بھگ رہ گئی۔ اور بردھ گئی ہو گی۔ ۱۸۵۷ء کے بعد ایک لاکھ پستیس ہزار کے لگ بھگ رہ گئی۔ اور ابھی تو من ستاون کو بھگ رہ گئی۔ اور ابھی تو من ستاون کو گزرے پانچ ہی برس ہوئے تھے۔ پھر بھی زخم اجھے خاصے مندل ہو گئے تھے۔ اور کوچ بھرے بھرے بھر بھی زخم اجھے خاصے مندل ہو گئے تھے۔ اور کوچ بھرے بھرے بھر مجد کی سیڑھیوں پر چہل پہل اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ کراہ مسالوں والی، شربت، فالودہ، فیرنی، قافی، طوطان

مینا، پروی، کور غرض دینا زمانے کی ہر چیز اور ہر مال یمال نظر آنے لگا تھا۔

رہن سمن تیجیلی طرز پر استوار ہوا۔ لباس وہی۔۱۸۵۷ء سے پہلے والا انگر کھا ا کرنا پائجامہ اور ٹوئی۔ ٹوئی رنگ رنگ کی کوئی چوگوشیہ کوئی خ گوشیہ کوئی گول۔ گر زیادہ رواج دو پلڑی ٹوئی کا تھا۔ ہندو مسلمان کے لباس میں ابھی کوئی فرق شیں پڑا تھا اور یہ فرق تو پرانے وقت سے جلا آتا تھا کہ ہندو کے انگر کھے کی گھنڈی دائیں طرف ہوتی تھی، مسلمان انگر کھے کی بائیں طرف۔

سواریوں کا طور البتہ زمانے کی تبدیلی کی چغلی کھا رہا تھا۔ رخیس ہنوز چل رہی تھیں گر ہاتھی کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ سنہری جھواوں اور اوئجی تماریوں والے وہ ہاتھی جنہیں ویکھنے کے لئے بچ بڑے گھروں سے نکل پڑتے تھے اب چاندنی چوک سے گزرتے نظر نہیں آتے تھے گر شہر میں ایسے پرانے گر ہنوز موجود تھے جن کے دروازے ہاتھیوں کو ملحوظ رکھ کر تقمیر ہوئے تھے۔ فٹن ۱۸۵۷ء سے پہلے مفتی صدرالدین آزردہ کی مشہور تھی گر اب یہ سواری کچھے زیادہ نظر آنے گئی تھی۔ حکیم شمود خاں بھی گھوڑے سے فٹن کی طرف ہجرت کرتے نظر آ رہے تھے۔ شاید گھوڑا بھی اپنے ون پورے کر چکا تھا۔ س ساون کے معرکہ میں جمال اور بہت سے مارے گئے وہاں گھوڑا بھی مارا گیا۔

اے ظفر بس ہو چکی شمشیر ہندوستان کی

شمشیر آبدار اور سب صبا رفتار بھی۔ شسوار رخصت ہوئے۔ شسواروں کے ساتھ تلوار اور گھوڑا بھی چلا گیا۔ اب گھوڑا ووسری سواریوں میں جتنے کے لئے رہ گیا تھا۔ دلی تلوار اور گھوڑے کے زمانے سے نکل آئی تھی۔ مگر نئی سواری اور نئے ہتھیاروں سے ہنوز ناآشنا تھی۔

مبعیت اب بحال ہو چلی تھیں۔ دِل و دماغ کی فصا بدل چکی تھی۔ بدگینوں اور تشویش ناک خوابوں کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ خوابوں کی رنگت بدلتی چلی جا رہی تھی۔ رکھنے والوں نے اب اجھے خواب دیکھنے اور ان سے اچھی تعبیر سی لیں۔ شریف منزل میں ایک نیک بی نے گوار کا پھول دیکھا۔ اس بی بی نے صبح ہونے پر بردی بوڑھیوں میں ایک نیک بی نے گوار کا پھول دیکھا۔ اس بی بی نے صبح ہونے پر بردی بوڑھیوں سے بیان کیا۔ پھر کیا تھا۔ شریف منزل میں شور پڑ گیا کہ مجھلی بہون، نے کوار کا پھول

تھلتے دیکھا ہے۔ مہارک سلامت کا غل ہوا۔ بری بوڑھیوں نے بلائیں لیں اور دعائیں دیں کہ بہو مانگ کو کھ سے ٹھنڈی رہو۔ گھر میں خوشی ہو گی۔ اقبال والا لیوت پیدا ہو گا۔

دِل کی عورتوں میں مشہور تھا کہ گولر کا پھُول کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کسی
کو دکھائی وے جائے تو سمجھ او کہ اس کا نہیا جاگ گیا۔ منی بیگم ۸۱ نے کچھ اور خواب
بھی بیان کیا ہے۔ منجھلی بہو کی رات کو سوتے آ نکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ آسان سے تخت
اُثر رہا ہے، اور ضبح کو بیبیوں میں پھرا یک شور پڑا کہ منجھلی بہو کو بیارت ہوئی ہے حکیم
محمود خان عبادت گزار آ دی تھے۔ فقیروں کی صحبت اُٹھائی تھی۔ کھیسن شاہ مجذوب
کے ساتھ کتنے کتنے دن پیادہ پاچلے تھے۔ خواب دیکھنے اور بیارتین پانے میں وہ بھی کم نہ
تھے۔ انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ فرزند پیدا ہوا ہے، عافظ قرآن ہے۔
نہیں تھا۔ سیدھا سیدھا خواب دیکھا کہ فرزند پیدا ہوا ہے، عافظ قرآن ہے۔

علیم محود خال کا مطب پھرے آباد ہو گیا تھا۔ گر اب زمانہ اور تھا اور ان کے لئے ایک نئی آزمائش تھی۔ بیٹک طوفان گزر چکا تھا۔ گر وہ طوفان دِلی کی جڑوں کو ہاا گیا تھا۔ صرف لوگ ہی گھر سے بے گھر نہیں ہوئے اس رستجیز بیجا میں ان اداروں اور روایتوں کی جڑیں بھی ہل گئیں جنہیں صدیوں کے عمل نے استحکام اور توانائی بخشی تھی۔ ووسری روایتوں اور اواروں کے ساتھ یونائی طب پر بھی بھاری وقت آیا ہوا تھا۔ اسے اب دربار کی سرپرستی حاصل نہیں رہی تھی۔ شاہی طبیبوں کا زمانہ گزر چکا تھا۔ نہ شاہی رہے نہ شاہی طبیب رہے۔ ایک شاہی طبیب حکیم احسن اللہ خال نے انگریزوں کا آلہ کار بن کر اپنے آپ کو رسوا کر لیا۔ حکیم آغا جان عیش کا اب ول ٹھکانے نہیں تھا۔ روتے تھے، دِلی مرحوم کے مرشے لکھتے تھے اور شاہ بھورے صاحب کے مزار کے چکر کا نئے تھے۔

ایے وقت میں عیم محمود خال طب کے پشت پناہ ہے۔ وہ ایبا وقت تھا کہ اپنے اوارول اور روایتوں کا اعتبار ختم ہو چکا تھا۔ گر تھیم محمود خال کے واسطے ہے طب پر اعتبار بردھ گیا۔ صاحب کمال تھیم تو وہ تھے ہے کہ ان کے علاق کی شب ، وہ دور پھیلی ہوئی تھی گر انہوں نے بڑا کام یہ کیا کہ طب دی روایت کو دربار کی سمریہ تی

الگ کر کے فلقت کے حوالے سے نئی بنیادوں پر استوار کیا۔ ادھر بمادر شاہ ظفر تخت پر بیٹے ادھر حکیم محمود خان صند شریقی پہ روئق افروز ہوئے۔ خاندان شریقی تعلقات کی ایک نئی دنیا ہے دوشتاس ہو رہا تھا، دربار سے الگ خلقت کے ساتھ تعلقات کی دُنیا۔ اس دُنیا میں رہ کر شریقی روایت کے وارث نے پرائی دنیا کو ایک اذبت کے عالم میں کراہتے اور مرتے ویکھا۔ یہ اذبت اس کے تجربے کا حصد بنی اور اس خلقت کے اور قریب لے آئی۔ سونا بھٹی سے کندن بن کر نگلا اور حکیم محمود خاں ۱۸۵۷ء کے آشوب کے بعد ہندوستان کے منظر پر ایک عوامی طبیب بن کر اُبھرے۔

کیم محمود خال نے سرکار دربار کی سرپری کے خیال کو ترک کرکے خدمت خلق کو اپنی طبی سرگری کی بنیاد بنایا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات میں جب دربار ختم ہو گیا تو اس بنیاد کی سعنویت اور اہمیت زیادہ ہو گئی۔ دربار کی سرپری میں بلنے والے ادارے دربار اُرجڑنے کے بعد بے آسرا ہوئے اور ختم ہو گئے۔ کیم محمود خال کے ادارے دربار کے دربار کے جوالے سے الگ کرکے ایک نے حوالے سے مسلک کیا اور اس مرتے سے بچا لیا۔ اب کیم محمود خال کی حقیت سولانا عالی کے لفظوں میں یہ تھی

اُس کا تھا دیوان خانہ ملک کا دارالثفاء خلق کا دن رات رہتا تھا جہاں تانی بندھا مفت بیاروں کو اُس کے در سے ملتی تھی دوا فکر نذرانے کا تھا اُس کو نہ شکرانے کا تھا

شهر میں خواہ امیر ہو خواہ غریب کسی ہے کوئی فیس نہیں لینا۔ (۱) دوا مفت دینا۔
انسخہ دو پینے والا لکھنا۔ غریب غرما کے لیئے وقت کی کوئی قید نہ تھی۔ ہوا خوری کی نیت
ہے فٹن میں سوار ہوئے۔ ویکھا کہ مہتر پریثان حال چلا آ رہا ہے۔ پوچھا، مہتر تہماری
مہترانی کا کیا حال ہے۔ گوگڑا کر بولا کہ حکیم جی، بس چل چلاؤ ہے۔ یہ من کر گاڑی کو
روکا خادم کو اندر بھیج کر وواؤں کا صندوقچہ منگایا، مہتر کو گاڑی میں بٹھایا۔ ہوا خوری
ملتوی۔ حکیم صاحب مہترانی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ (۱)

خدمت خلق، عزتِ نفس، عام آدمی سے حروت، أمرا سے نخوت، ان اخلاقی

بنیادوں پر اس بزرگ نے بھی روایت کو استوار کیا۔ مطب کرنے کے ماتھ درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ آخر کوئی ہنر اس طرح تو قائم نمیں رہتا کہ ایک فرد نے اپنے طور پر کمال حاصل کیا اور اپنا کمال اپنے ساتھ لے گیا یا دو سروں سے چھیا کر بیٹوں کو سونپ گیا۔ علم و ہنر فرد کی نمیں انسانیت کی جائیداد ہیں۔ حکیم محمود خال نے بیٹوں کو درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر کے یہ انتظام کیا کہ علم طب گئے پئے خاندانوں میں مقید ہو کے نہ رہ جائے بلکہ ایک قوئی روایت کے طور پر فروغ پائے ای سلسلہ نے آگے چل کر مدرسہ طبیہ اور پھر طبیہ کالج کی شکل اختیار کرلی تھی۔

ویے حکیم صاحب بیٹوں کو بھی تیار کر رہے تھے۔ دو بیٹے تھے عبدالبجید خال اور واصل خال۔ دونوں کے تیور بتا رہے تھے کہ صاحب کمال بنیں گے گر ابھی اس گھر میں ایک خوثی اور ہونے والی تھی۔ شریف منزل کی منجملی بہو کو بثارت یونمی تو نہیں ہوئی تھی اور حکیم محمود خال نے خواب بے سب تو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ۱۳۸۴ھ تھا اور شوال کی مترہ تھی کہ حکیم محمود خال کے تیمرا بیٹا پیدا ہوا۔ نام اس کا محمد اجمال رکھا گیا۔

## حواشي

١٠ و كاء الله آف و بلي صفحه ٥

۲- عود ہندی- خط بنام چود هری عبدالغفور صفحه ۲۲

٣- ناريخ عمد عروج الكثيه بحواله كولي چند نارنگ: دل كالح ميكزين كا دل نمبر-

٣- ولي كالج ميكزين كا ولي نمبر صفحه ١٠٥٣

۵- مضامین فراق صفحه ۱۳۵

۲- واقعات وارالحكومت وبلي حصه اول صفحه ۲۸۲

٧- جو والده تفيل ميح الملك حكيم اجمل خان كي

٨- منى بيكم كا حكيم اجمل خان سے رشتہ يہ ب كه وه ان كے خالو بوتے ہيں

اس خاندان کے افراد اس دور میں بھی طبی مشورے کی کوئی فیس نہیں لیتے ہیں۔

۱۰- ملا واحدى: ميرے زمانے كى ولى صفحہ ١١١٣

### اجن میاں

خانہ برباد دس برس تک لگا آر آتے رہے اور اپنی اپنی المنتیں واپس لے کرشم میں اپنا تھور ٹھکانا بناتے رہے۔ گر اب ایک مرت سے کوئی خانہ برباد اس راہ نہیں آیا تھا اور اپنی امانت کا طلب گار نہیں ہوا تھا۔ حکیم محمود خال نے گمشدوں کا بہت رستہ دیکھا۔ آخر یہ کیا کہ باقی ماندہ امانتوں کو صندوق میں مقفل کرکے پرانے کنویں میں اتار دیا گیا اور اسے اس طرح پاٹ دیا گیا کہ صحن کے چہوترے کے متصل ایک اور چہوترہ بن گیا۔ دیل والوں کی امانتیں آخر کے تمین دیل کی زمین کی امانت میں گئیں۔

دِل کی پرائی دولت زمین کی ت میں ساچکی تھی۔ اب نی دولت چک دمک رکھا رہی تھی۔ ۱۸۷۷ء کے ختم ہوتے ہوتے قیصری دربار کی دُھوم دھام ہوئی۔ راج مماراج ، روُساو امراء قریب و دُور کے رجواڑوں اور ریاستوں سے تھنچ تھنچ کر آئے اور نے دربار کے درباری بن کر معزز ہوئے۔

دِل نے پھر رونق پکڑ لی تھی۔ گریے رونق اب کمی دربار کی شرمندہ اصان نہیں تھی۔ نے عاکموں نے اپنا دارالسلطنت کلکتہ کو بنایا تھا۔ سرکار دربار کی رونقیں ادھر منتقل ہو گئی تھیں۔ گر بیس سال کے عرصے میں دلی نے بھی اپنے زخموں کا اندمال کر لیا تھا اور اپنے کھانچوں کو بھر لیا تھا۔ آبادی پھر اتنی ہو گئی تھی جتنی ۱۸۵۷ء سے پہلے تھی۔ پھر چاندٹی چوک میں وہی چیل کہل اور جامع مسجد کے چوک میں وہی گھاکھی، اب صرف وہ بوڑھے جنہوں نے ۱۸۵۷ء سے پہلے کے دن دیکھے تھے یہ محبوس کر کئے تھے کہ دن دیکھے تھے یہ محبوس کر کئے تھے کہ کیا کچھ تھا جو ان بازاروں سے گم ہو چکا ہے۔ جنہوں نے وہ زمانہ شمیں دیکھا تھا ان کے لئے اب کے زمانے کی رونق ہی سب پچھے تھی۔ دِن ڈھلا اور شمیں دیکھا تھا ان کے لئے اب کے زمانے کی رونق ہی سب پچھے تھی۔ دِن ڈھلا اور

بلانی گھروں سے نکلے۔ ایکی بنے اڑے چلے جاتے ہیں۔ کس نے پوچھا "امال کدھر" علتے چلتے جواب دیا، "سیل کو جاتے ہیں۔"

اشراف کا حال اچھا نہیں تھا۔ امراء کی حویلیاں پچھ مدت گزری پوند زمین ہو چکی تھیں، پچھ بھر کر محلے بن گئی تھیں۔ طبقہ اشراف کے لوگ مراتب وظائف سے محروم ہو چکے تھے۔ اگریزی اقدار سے ابھی وہ ذہنی مظاہمت نہیں کر پائے تھے کہ سرکاری ملازمت کا خیال دل میں لاتے۔ شاید اسی لیئے نئی سرکاری ملازمت کا خیال دل میں لاتے۔ شاید اسی لیئے نئی سرکاری ملازشیں انہیں اپنے وقار کے خلاف نظر آتی تھیں۔ بسرحال وہ اپنی وضع پر قائم تھے۔ گھر میں جو حال بھی ہو، باہرای تھے سے نگانا۔ رہے نچلے طبقے کے لوگ تو ان کے ناخوں میں تو ہنر بھرے ہو، باہرای تھے۔ ولی والوں کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی دس انگلیان وس چراغ۔ وستکاری میں ماہر تھے۔ دن بھر کام کیا، شام کو مزدوری وصول کی اور چلے جامع مجد کی وستکاری میں ماہر تھے۔ دن بھر کام کیا، شام کو مزدوری وصول کی اور چلے جامع مجد کی طرف طرف کوئی خیل مونیا کا گجرا گلے میں ڈالے منزگشت کرتا ہے، کوئی چاوڑی کی طرف رواں ہے، کوئی ان سب بازاروں سے کئی کاٹ کر کسی باغ کی راہ لیتا ہے اور رواں دواں ہے، کوئی ان سب بازاروں سے کئی کاٹ کر کسی باغ کی راہ لیتا ہے اور اکھاڑے میں جاکر زور کرتا ہے۔

ولی کے بازاروں کے ساتھ دیلی کے اکھاڑوں کی روان بھی لوٹ آئی تھی۔
شمشیرزنی، نیزہ بازی اور تیراندازی کے فنون من ستاون کے شسواروں اور ششیرزنوں
کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ گر بنوٹ اور پٹے بازی کے کمالات ابھی تک مقبول تھے۔
اکھاڑے بھی قائم تھے، باغوں ہی بین نہیں جویلیوں بین بھی۔ ہر محلہ بین اکھاڑہ گھدا ہوا
تھا۔ اشراف کی حویلیوں بین اکھاڑے ہنوز موجود تھے۔ ایک اکھاڑہ شریف منزل بین
بھی تھا۔ اکھاڑے کے امتاد الن خاں تھے۔ الن خاں کے خلیفہ اسلمیل انپنجمو تھے۔
شریف منزل کے نوجوانوں بین ان ونوں سب سے بردھے چڑھے جوان واصل خاں
تھے۔ ان کے اور مشاغل بھی تھے گر پہلوائی کا خاص شوق رکھتے تھے۔ اکھاڑے کے
رویح رواں وہی تھے۔ باتی اس گھرانے کے اور افراد بھی یہاں ورزش کرتے اور زور
کرتے نظر آتے۔ اس اکھاڑے بین تھوڑے دنوں سے ایک نیا لڑکا دکھائی وے رہا
گرتے نظر آتے۔ اس اکھاڑے بین تھوڑے دنوں سے ایک نیا لڑکا دکھائی وے رہا
تھا۔ ذوق شوق کے ساتھ ورزش کرتا تھا اور کشتی لڑتا تھا۔ شروع میں صرف پہلوان
بینے کا شوق تھا۔ بھر دُھن سوار ہوئی کہ بنجہ کشی کا فن سیکھا جائے۔ سو وہ کشتی لڑنے

کے ساتھ ساتھ پنجہ بھی لڑانے لگا۔ یہ نیا لڑکا جمولیوں میں اجن کملا یا تھا۔ بڑے اُسے اجمل کمہ کر بکارتے تھے۔

یوں جھنا چاہیے کہ اس لڑکے نے زندگی کا آغاز اکھاڑے ہے کیا۔ پہلوانی کا عوق زندگی کا آغاز اکھاڑے ہے کیا۔ پہلوانی کا عوق زندگی کا پہلا شوق تھا۔ آگے چل کر اس میں دوسرے شوق شامل ہوئے۔ پہلوانی کے بعد پنجہ کشی اور بھر ایک اور شوق پیرا ہوا، خوش نولی کا شوق، اجن میاں خوب تھے۔ جسم سڈول، برمیں انگر کھا، پاجامہ چست، ٹوئی دو پلی، بھی ٹوئی کی جگہ ممامہ، طبیعت میں دھیماپن۔ جس شوق سے پنجہ لڑاتے تھے ای شوق سے خوش نولی کرتے تھے۔ ان انگلیوں میں دو ایسے ہنر کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں انگلیوں میں دو ایسے ہنر کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں انگلیوں بھی خوب کرتی تھیں اور وملیاں بھی مرغوب کلھتی تھیں۔

پہلوانی اور پنجہ کئی تو ہنر ہوئے کہ مردانہ اوصاف میں شار ہوتے تھے۔ باقی کھیل کود ہے اس لاکے کو ایسی دلچی نہیں تھی۔ گھرے کم نگانا اور شرارتوں ہے دور رہناہ بڑوں کے قریب مودب بیٹھے رہنا اور ان کا کہا دھیان ہے سنا کھیل کھیلنا تو اس طرح کا کہ اجن میاں ہجولیوں کے نیچ جھوٹ موٹ کے طبیب بے بیٹھے ہیں۔ ہجولیوں نے مریضوں کا روپ دھارا ہے۔ حکیم جی نبض دیکھتے ہیں، اور نسخہ کھیتے ہیں۔ ایک دفعہ کھیل کھیل میں بچ کی کا علاج کر ڈالا۔ ایک بچ کو کھانی تھی۔ ووا بھی کھائی تھی۔ ووا بھی کھائی میں مریض کا جی نہوں ہوا تھا۔ بچہ کھیل کھیل میں حکیم اجن کے مطب میں آیا کہا کہ حکیم جی جیسے کی اس مریض کا جی نہ جانے گا۔ آم کے آم تھایوں کے وام۔ بچے نے دیا کے آم کھائے اور خدا کی قدرت کہ کھانی بچ بچ جاتی رہی۔

لتعلیم کی ابتدا قرآن خوانی سے ہوئی۔ مراد آباد کے ایک صاحب تھے، مولوی دائم علی کہ طب کی تعلیم کے لئے ولی آکر حکیم عبدالہید خال کے شاگرد بے تھے۔ انہوں نے اس لڑکے کو قرآن پڑھایا۔ تین سال کے اندر اندر لڑکے نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔

مولوی وائم علی سے قرآن پڑھناہ اکھاڑے میں جاکر کشتی کے واؤں سکھنا، پنجد اڑانا۔ باپ کے مطب میں مووب بیٹھ کر علاج معالجہ کے رموز کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک شام یوں ہوا کہ ایک مریض پیٹ کے درد کا رونا لے کر مطب میں آیا، حکیم محمود خال نے نبخہ کا اور مریض کو ہدایت کی کہ رات کا کھانا مت کھانا۔ کمن بیٹے نے جھرجھری لی۔ مؤدیانہ گزارش کی کہ ابا جان اس مریض کا تو کھانے ہی ہے علاج فرمائے۔ باپ نے بیٹے کی طرف ویکھا۔ مسکرا کر کہا کہ اچھا ہم نے یہ مریض شمیس دیا۔ بیٹا سر جھکا کر آواب بجا لایا۔ کہا کہ ابھی ووا لے کر آیا ہوں۔ یہ کہ کر سیدھا زنان خانے میں گیا۔

تھوڑی ور میں کیا ویکھتے ہیں کہ آگے اجن میاں چھھے چھھے اللہ وہ ماما کشتی میں سربوش نے دھکا ایک بیالہ لے کر آئی تھی۔ اجن میاں نے سربوش اُٹھا کر بیالہ باپ کے سامنے رکھا اور عرض کیا کہ سے اس مریض کو کھلا دیجئے۔ حکیم محمود خاں نے ویکھا کہ بیالے ہیں گرم شور ہہ ہے اور اس میں روثی کے تھوڑے کلائے پڑے ہیں۔ اُنہوں نے مریض سے کما کہ کھاؤ۔ مریض نے رغبت سے شور ہہ روئی کھایا۔ کھاچنے کے تھوڑی دیر بعد کما کہ حضور اب بیٹ میں درد شمیں ہے۔ حکیم محمود خال نے شفایاب مریض کو رفصت کیا پھر بیٹے سے پوچھا کہ تم نے یہ کھانا کیا سوچ کر تجویز کیا۔ انہن میاں بولے کہ میں مریض کو جانتا ہوں۔ وھوٹی ہے صورت سے معلوم ہو رہا تھا کہ سیدھا گھاٹ سے آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ دِن بھر کپڑے دھو تا رہا ہے کھایا کچھ نہیں۔ فلوئے معدہ سے یہ درد ہوا ہے۔ گرم شور بہ روٹی کھلاؤ۔ ٹھیک ہو جانے گا۔ اور اگر کوئی تحرابی پیرا ہوئی تو آپ سنبھالنے کے لیئے موجود ہیں۔ باپ نے جانے کا جواب سا کھے لگایا، شاباشی دی۔

اب لڑکا پندرہ سولہ کے من میں تھا۔ مسیں بھیگ چلی تھیں۔ قرآن پڑھتے پر سے تھیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے تھی سال گزر چکے تھے۔ قرآن دفظ ہو چکا تھا۔ مجد تو گھر کے وروازے ہی سے تھی ہوئی تھی۔ مجد میں جا بیٹھتا اور ویر ویر تک تلاوت کرتا۔ گھر والوں نے اجمن میاں کا بیر رنگ و یکھا تو ملا کمنا شروع کر دیا۔

حفظ قرآن کے ساتھ مولوی وائم علی رفصت ہوئے۔ اب دوسرے معلم آئے اور دوسرے علوم کی تعلیم شروع ہوئی۔

یہ وہ وقت تھا جب ہند اسلامی تمذیب کی کوکھ سے پیدا ہونے والی تعلیمی

روایت بے سارا ہو کر بیٹھ رہی تھی۔ زمانہ بدل چکا تھا۔ سارا دینے والے اب ایک نی اور اجنبی تعلیمی روایت کو سارا وے رہے تھے۔ اس تعلیمی روایت کا آغاز پہلے تن این شریین دلی کالج کی صورت ہو چکا تھا۔ اب ای شمرے ایک شخص اس نتی تعلیم کا مبلغ بن كر أثفا تقا اور اى شرے ولى كالج كے چند تعليم يافته اس كے لفنف بن كئے تھے۔ علی گڑھ میں ایک نی درسگاہ کھل چی تھی اور ولی کے مختلف گھرانوں کے چتم و چراغ وہاں سے نی روشنی لے کر واپس بھی آ چکے تھے۔ لیکن شریف منزل میں پچیلی تعلیمی روایت بر اعتبار قائم تھا۔ اجمل خال کی تعلیم و تربیت اسی روایت میں ہوئی۔ منطق، فليفه طبيعات ادب فقه حديث تفير ان سب مين الماره انيس برس كى عمر تک خاصی استعداد حاصل کر لی- زیانول میں عربی اور فاری پڑھی- عربی کی ابتدائی تعلیم پیر جی صدیق احمد اور تحکیم جمیل الدین سے حاصل کی- شریف منزل میں انگریزی کا جلن نہیں تھا۔ وہ اِس نوجوان نے اپنے طور پر سیمی - خوش نوایی کی طرف میلان دیکھ کر باب نے مولوی رضی الدین کی شاگر دی میں دے دیا۔ مولوی رضی الدین خال بمادر شاہی عمد کے مشہور و معروف خطاط میر پنجہ کش کے شاگرد تھے اور شنخ اور نتعلیق وونوں میں اپنے وقت کے استاد تھے۔ اجمل خان وصلیاں لکھ لکھ کر انہیں و کھاتے اور اصلاح لیتے۔ طب میں تعلیم ماپ سے اور بھائیوں سے حاصل کی۔

شریف سنول میں آیک مطبع قائم ہوا تھا جس کا نام اکمل المطابع رکھا گیا۔ اُس

ایک اخبار نظانا شروع ہوا۔ جس کا نام اکمل الاخبار، تھا۔ اس واسطے سے اجمل فال کو اپنے جوہر دکھانے کے لئے ایک میدان میسر آگیا۔ اُنہوں نے اُس اخبار شیں کھتا شروع کر دیا۔ تخیم واصل فال مطبع اور اخبار کے گران تھے۔ اجمل فال نے ہوش سنبھالئے کے ساتھ ساتھ اس میں دلچین لینی شروع کی۔ پھر وہی اس کے اڈیٹر بن گئے۔ منثی ذکاء اللہ ، جالب دہلوی ایسے لوگ اس اخبار کے قلمی معاونین میں تھے۔ منشی ذکاء اللہ ، جالب دہلوی ایسے لوگ اس اخبار کے قلمی معاونین میں تھے۔ منگی الاخبار، ایک تحریک کا پیشرو بن گیا۔ علی گڑھ تحریک تو شروع ہو چکی محمد سے منزل میں گئے۔ منظی میں علی گڑھ تحریک تو شروع ہو چکی اور اس علمی کئے اور سوچ رہے تھے۔ انہیں اس تہذیب کی فکر تھی اور اس علمی روایت کی جے صدیوں کے خلیقی ممل نے پرورش کیا تھا اور جو اس وقت بے سارا

تھی۔ شریف منزل والوں نے اس کے تحفظ کی تحریک کا آغاز اپنے پالے سے کیا۔ آخر بونا اور ڈاکٹری بونا اور ڈاکٹری طب بھی تو اس ترذیب کا ایک نمائندہ ادارہ تھی۔ طب کا رفصت ہونا اور ڈاکٹری کا رواج پانا محف طریق علاج کی تبدیلی سے عبارت نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا اپنی ترذیب میں رقبی لبی انسانی ورد مندی کی آیک روایت کا انجام۔ غالبا ای احساس کے تحت علیم محود خال نے طب کی ورس و تدریس پر خاص توجہ دینی شروع کر دی تھی۔ قریب و دُور سے طلبہ دلی آتے اور شریف منزل میں پہنچ کر یمال کے عکموں کے مراحے زانوئے تلمذ یہ کرتے اور کسب فیض کرتے۔

باپ نے جو کام بچپلی روایت کے تحت غیر رسمی انداز میں شروع کر رکھا تھا بیٹوں نے اے ایک ضابط کی شکل دی اور درس و تدریس کے سلمہ کو کالج کی صورت میں منتقل کر دیا۔ طلبہ موجود تھے۔ اساتذہ بھی موجود تھے۔ آخر اِن طلبہ کو علیم محبود خال اور ان کے بیٹے ہی تو تعلیم دیتے تھے۔ بس ایک شکل دینے کی ضرورت تھی۔ وہ اس طرح دی گئی کہ علیم محبود خال ، نواب عبداللطیف خال کے علاج کے لئے کلکت گئے ہوئے تھے یہاں تینوں بھائیوں نے سر جوڑ کر ایک مدرس کا خاکہ تیار کر لئے۔ برے بیٹے نے باپ کو مطلع کیا کہ "دست بست گزارش ست کہ فدوی مدرسہ طبیہ لیا۔ بردے بیٹے نے باپ کو مطلع کیا کہ "دست بست گزارش ست کہ فدوی مدرسہ طبیہ توکل علی اللہ جاری کردہ است۔" یہ خط ۴۵ ساتھ میں لکھا گیا۔

گلی قاسم جان میں ایک مکان کرائے پر لے کر سے مدرسہ قائم کیا۔ اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ حکیم عبدالمجید خال اور حکیم واصل خال مدرسہ میں مدرس ہے۔ اجمل خال نے والم کی ترویج کی خوج کی خوج کی خوج کی ہوتی اور کی مقاصد کی تشریح و تبلیغ شروع کی۔ طب کی ترویج و اشاعت کے نقط نظر سے ایک ورس گاہ کا قیام ایک نیا واقعہ تھا اور نیا واقعہ اس روایق معاشرے میں آسانی سے تو قبول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مخافتیں شروع ہو گئیں۔ اجمل خال نے والم الاخبار، میں محاذ کھولا اور اس درس گاہ کے اغراض و مقاصد پر روشی ڈالی۔ طب کا تحفظ برحق، گر اجمل خال نے سے بھی واضح کر ویا کہ طب کو ایک بیاد روایت نہیں بنے ویا جائے گا۔ مغرب کی نئی طب نے اس علم میں جو نئے اضافے جامد روایت نہیں جو نئے اضافے

کے ہیں انہیں سوچ سمجھ کر بونائی طب میں سمونے کی کوشش کی جائے گی- انہوں نے صاف صاف لکھا کہ:

"واکٹری کی تعلیم کو بھی مرسہ میں لازی قرار دیا گیا ہے۔۔۔اور نقتوں کی تشریح اور مختلف اقسام کی جراحیوں کو دیکھنے کے لئے سول ہمپتال میں طلبہ کو بھیجنے کی اجازت حاصل کرلی گئی ہے اور طلبہ کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ لازی طور سے ہمپتال میں عاضری دیں۔ علم طبیعی اور جدید سائنس کے لکچروں کو شنے اور طبیعات کے تجربے دیکھنے کا بھی ذرایعہ پیدا کیا گیا ہے۔"

شاید علیم محود خال ای ون کے انظار میں زندہ تھے۔ مرسہ طبیب کے قیام کی اظلاع میں یہ اطلاع میں یہ اطلاع میں تو ہوشیدہ تھی کہ سعادت مند بیٹے اجداد کی امانت کو سنبھالنے کے لائق ہو گئے ہیں بلکہ نئے عمد کے گرد و پیش میں اب ایک نئی نج پر استوار کرنے کے بھی اہل ہیں۔ بس ای برس وہ طبیب عصر جس کی ذات میں دو عمد استھے ہو گئے اس دُنیا ہے سندھارا۔

زمانے نے حکیم محمود خال کو بہت خراج تحسین پیش کیا اور دِل والے اپنے محمود خال کو بہت خراج تحسین پیش کیا اور دِل والے اپنے محمن کو بہت روئے۔ مولانا حالی نے اس ایک شخص کا مرضیہ لکھ کر پورے شر کا اور پوری شخصیت کو دلی کی ٹوئی ناؤ کا آخری شخت اس شخصیت کو دلی کی ٹوئی ناؤ کا آخری شخت اور ہند اسلامی شذیب کی آخری انسانی مثال جانا اور نوحہ کہا۔

مٹ گئی افسوس اِک ایسی علف کی یادگار قوم میں جس کی مثال آئندہ کم دیکھیں گے یار

مفتی صدرالدین کی حولی کے صحن میں ۲۰ محرم ۱۳۱۰ مطابق ۱۲ اگست ۱۸۹۱ء بروز یکشنبہ ایک تعزیق جلسہ ہوا۔ ۱۱) مولانا حالی نے پہلے تقریر کرکے مرشے کی اہمیت و شرورت سمجمائی اور اس پر زور دیا کہ محمود خال ایسا ''دقوم کا محن اور خدمت گزار گزر جائے تو اس کی زعدگی کے حالات قلمبند کیے جائیں اور شعرا جو کہ قوم کی زبان ہیں تمام قوم کی طرف سے اس کے مرشے کھیں۔" پھر انہوں نے اپنا مرضیہ سایا اور ایک دکھ کے ساتھ اعلان کیا۔

ظاہرا اب وقت آخر ہے ہماری قوم کا مرضیہ ہے ایک کا اب نوحہ ساری قوم کا مرضیہ ہے ایک کا اب نوحہ ساری قوم کا

حواشي

ا- کلیات نثر حالی (حصد دوم) صفحه ۳۰

# ولی سے رامیور کی طرف

حکیم محمود خال دُنیا ہے سدھار چکے تھے اور اجمل خال، حکیم اجمل خال بن کر رامپور جا رے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد ذمہ واربول کی تقیم بیوں کے ورمیان اس طور ہوئی تھی کہ براور بزرگ حکیم عبدالمجید خال سند شریفی یر بیٹھے۔ ہجھلے نے مدرسه طبید کو سنبھالا، چھوٹے کو رامپور جاکر افسرالاطباء بننے کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ ریامت رامپور سے خاندان شریقی کا تعلق حکیم محدود خال کے وقت میں قائم ہوا تھا۔ حکیم محمود خال خود بھی رامپور جاتے رہتے تھے۔ وقا" نوقا" حکیم عبدالجید خال بھی وہاں چینچ تھے۔ گر اب نواب صاحب کی خواہش یہ ہوئی کہ اس گھرانے کا کوئی لائق حکیم رامپور میں آ کر متقل قیام کرے۔ یہ ۱۸۹۲ء کا ذکر ہے۔ حکیم محمود خال کا چل چلاؤ تھا۔ اُنہوں نے دُنیا سے جاتے جاتے چھوٹے سٹے کو یہ زمہ داری سون دی۔ ریات رامیور پھانوں کی بھی تھی۔ ۱۸۵۷ء تک پھان اپنے سیدھے سے پھانی طور طریقوں میں گن تھے۔ وہی پھانی وضع قطع گر ۱۸۵۷ء کے بعد جب ولی والے یہاں ہنچے تو لوگوں کی حیال ڈھال اور وضع قطع بدلتی جلی گئے۔ تکلفات پیرا ہوتے علے گئے۔ مردوں کے پیروں میں ولی کی سلیم شاہی جو تیاں و کھائی دینے لگیس اور مند یان سے سرخ نظر آنے لگے۔ چنٹ دار مخنوں تک کے دامنوں والا اگر کھا رخصت ہو گیا اور شیروانی کا چلن شروع ہو گیا۔ جو متمول تھے وہ اس سے بھی آگے گئے اور انگریزی وضع قطع اور طور طریقول یر مائل ہو گئے۔ اصل میں اب رامپور ہندوستان ك باقى علاقوں ے الگ تحلك نيس ره كتا تھا- ١٨٥٤ء كے واقعہ نے سلمانوں كى صورت حال کو منقلب کر دیا تھا۔ اب لال قلعہ جیسا کوئی مرکزی ادارہ ان کے علم و ہنر

ا سربری کے لیئے اور ان کی قومی سرگرمیوں کی پشت پناتی کے لیئے موجوہ نہیں تھا۔
اب اداروں، تحریکوں اور اہل ہنر نے مسلمان ریاستوں کی طرف دیکھنا شروع کیا۔
ریاست رامپور اس زمانے میں مسلمانوں کی بردی ریاستوں میں شار ہوتی تھی۔ اداروں
اور تحریکوں نے سارا حاصل کرنے کے لیئے اور شاعروں ، عالموں اور ہنرمندوں نے
سربرسی حاصل کرنے کے لئے اس ریاست سے رجوع کیا اور رامپور کی ریاست دیکھتے
دیکھتے مسلمانوں کا مرجع بن گئی۔

اییا زمانہ تھا کہ اجمل خال دِل سے نکل کر اس دیار میں پنچ۔ یہ اثرات قبول کرنے اور جذب کرنے کی عمر تھی۔ شروع جوانی کا یہ سفر اجمل خال کے لیئے مسلمانوں کے ماضی و حال میں ایک سفر بن گیا۔ ایک سطح پر یہ مسلمانوں کی علمی روایت کے پیج ایک سفر تھا۔ دو سری سطح پر بہندی مسلمانوں کے نئے دل و دماغ کے اندر ایک سفر تھا۔ علمی روایت کے پیج مفر اس طور کہ رامپور میں پہنچنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد یوں علمی روایت کے پیجھے کہ ۱۸۹۹ء میں ریاست کے کتب خانے کا انتظام ان کے سرد ہوا۔ یہ کتب خانہ تیرہ بڑار قدیم مطبوعہ کتابوں اور اٹھارہ ہزار قلمی نسٹوں کی صورت صدیوں کی علمی روایت کو بڑار قدیم مطبوعہ کتابوں اور اٹھارہ ہزار قلمی نسٹوں کی صورت صدیوں کی علمی روایت کو اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ نوجوان اس کتب خانے میں پہنچ کر کتابوں کا گیڑا بن گیا۔ سارے کتب خانے کو کھنگال ڈالا۔ بہت سے نادر نسٹوں کی نقلیس کرا نمیں اور مدرسہ طبیعہ مارے کتابوں کے اس پورے ذخیرے کی فہرست مرتب کی۔ اس پر ایک دیباچہ باندھا جس میں قدیم علمی روایت کا تعین اس طرح کیا:

"جس طرح پچھے زمانے کے صناعوں کی چیزیں ان لوگوں کے مخصوص طالت کو روشنی میں لاتی رہی ہیں ای طرح ہر ایک گذشتہ قوم کی تصنیف و تالیف آئندہ نسلوں کے لیئے اس قوم کے خیالات کی طرف رہبری کرتی رہی ہے۔ مشرقی علوم و فنون کا آفتاب گو اپنے زمانے میں برابر عروج کرتا رہا اور بہت می قوموں نے اس کی روشنی ہے دُنیا میں فائدے حاصل کے لیکن اب یہ آفتاب گھنا گیا ہے اور زمانے نے اپنی عادت کے مطابق ایک دوسرا آفتاب پیدا کر دیا ہے جو اہل زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ایس حالت میں قدرتی طور پر عام لوگوں کی

توجہ اور ان کا الفات اپنے سے محمانوں کی جانب زیادہ ہونا چاہیے اور روزافروں ہو تا بھی جاتا ہے بچپلی تومیں اور روزافروں ہو تا بھی جاتا ہے۔ اِس انقلاب کا بیتیہ جیسا کہ بچپلی تومیں برداشت کر چکل ہیں ہمارے لیئے بی ہو گا کہ ہم اپنی بچپلی عظمت اور وقعت کو گمنای کے ہاتھ فروخت کر ڈالیس کے اگر ہم ان کے قائم رکھنے کا خیال نہ کریں۔"

کتب خانے کے ماتھ ماتھ اجمل خان کو اس شہر میں ایسے اہل علم بھی میسر
آگئے جن کی صحبت نے انہیں بہت فائدہ پہنچایا۔ ایک مولوی طیب صاحب تھے جو
مدرسہ عالیہ رامپور کے مدرس اعلیٰ اور عربی زبان و اوب کے شاور تھے۔ اجمل خال نے
ان سے بہت اِستفادہ کیا۔ ان کے فیض صحبت سے عربی اوب کے مطالعہ کے ماتھ ماتھ

عربی بولنے اور لکھنے میں بھی ممارت پدا کرلی-

رب بو دو زمانہ تھا جب ١٨٥٤ء كى أكفرى ہوكى مسلمان قوم نے گرد و پیش میں اپنے مقام كو جانے اور بنانے كى كوشش میں گى ہوكى تھی۔ نے زبان پدا ہو رہے تھے، نئ حركييں أكثر رہى تھيں۔ نئ تحركيوں اور نے اداروں كے قائدين رامپور آتے جاتے ربح تھے۔ تھيم صاحب كو يہاں أن سے ملئے اور بات كرنے كے مواقع ميسر آئے۔ اس طور ١٨٥٤ء كے بعد كے گرد و پیش ميں أبھرتے ہوئے مسلمان دِل و و ماغ سے ان كا رابطہ قائم ہوا۔ مولانا شبلى سے تھيم صاحب كى پہلى ملاقات سيد مليمان ندوى كے قاس كے مطابق انهيں دِنوں رامپور ہى ميں ہوئى تھی۔ (۱) ملاقات ہونے كى دير تھى، كا رابطہ تو تو ربط و ضبط بوھتا ہى چلاگيا اور آگے چل كر تھيم صاحب نے ندوہ العلماء كى بعد تو ربط و ضبط بوھتا ہى چلاگيا اور آگے چل كر تھيم صاحب نے ندوہ العلماء كى كاموں ميں. سرگرى سے حصہ ليا۔ محمن الملک سے بھى ان كى پہلى ما قات رامپور آگے كى كاموں ميں. سرگرى ہے حصہ ليا۔ محمن الملک سے بھى ان كى پہلى ما قات رامپور آگے اور تھيم صاحب نے ندوہ العلماء ہى ميں ايک على گڑھ كى وقد يمال اور تھيم صاحب نے اس كى ملاقات ہوئى۔ پھر ۱۸۹۸ء ميں ايک على گڑھ تحریک سے ان كى دولي ہوئى تھى۔ اس كے بعد على گڑھ تحریک سے ان كى دولي ہوئى ہوئى۔ بھر ۱۸۹۸ء ميں ایک على گڑھ تحریک سے ان كى دولي ہوئى۔ تو ہوئى۔ اس كے بعد على گڑھ تحریک سے ان كى دولي ہوئى مصاحب نے اس وفد كى بہت دو كى۔ اس كے بعد على گڑھ تحریک سے ان

سر کار دربار اور جوڑ توڑ میں چولی واس کا ساتھ چلا آتا ہے۔ دربار سے وابت

لوگ یہاں بھی جوڑ توڑ میں بہت مصروف رہتے تھے۔ گر ایک مخص تھا جو دربار سے وابستہ تھا گر اس کی ڈائری کے وابستہ تھا گر اس کی ڈائری کے ورق ان مصروفیتوں پر گواہ ہیں :

"۵ نومبر جعد: صبح نماز پڑھی۔ اس کے بعد لوگ آ گئے۔ افسوس ہے کہ قرآن شریف نہ پڑھ سکا۔ مطب کیا۔ مارے حضور براور کے مامول صاحب لعني صاجزاده .... صاحب جو ايك باوضع اور نمايت خويول کے آدی ہیں فاتحہ (والدہ صاحبہ) کے لیئے تشریف لائے۔ اس کے بعد مولوى فاخر صاحب، محفوظ الله خال صاحب، افضل خال صاحب اور ميس ور تک حضور پرنور وام اقبالهم کی ذہانت؛ لیافت، علم، مروت کی تعریف كرتے رہے۔ چر ميں اميرووله كو وكھنے كيا- وہال سے والى ہوكر خورشيد منل میں اُر گیا۔ مدار المهام صاحب نے واکثر لوکس سے طلیا۔ بہت خلیق آدی ہے علاج میں بت کوشش کرتا ہے، اور مرایک ے جو بات این سجھ میں نہیں آتی وریافت کرتا ہے۔ جھ سے وریافت کیا کہ بونانی طب میں سے سے زیادہ معتبر اور بوی کتاب کوئسی ہے۔ میں نے "قانون کا نام لیا جے وہ جانا بھی تھا۔ جھ سے کماکہ اس کا فاری یا اُردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ اُردو میں صرف کلیات کا ترجمہ نو كشورنے چھلا ہے جو آپ كے ليئے بكار ہے۔ تھوڑى دير تك اى قتم كى بائيس رميں- چر ہم سب كھانے ير گئے- مدالهام صاحب نے كماكم پلیگ کے نام سے انہوں نے (میں نے) ایک رمالہ لکھا ہے۔ ڈاکٹر مجھ سے بوچنے لگے کہ اس رسالہ میں آپ نے کیا کیا بائیں کھی ہیں۔ میں نے خلاصہ کے طور پر بڑی بوی بحثیں بنا دیں جن کو انہوں نے بیند کیا اور کما كه مين أميد كرنا بون كه ايك محف وين مين آپ تال نه كرين ك-میں نے کما میں میں بہت خوش ہوں گا اگر آپ جیالا کق اے دیکھے گا۔ چر پلیگ کے متعلق ور تک باتیں رمیں۔ میں اپنی واقفیت کے اظہار سے قاصرنہ رہا۔ اور جو کچھ معام تعاوہ میں نے بیان کیا۔ تزک جما تگیری

گا وہ چوہ کا قصہ جے ایک اڑی نے جمائیر کے سامنے بیان کیا تھا اور جے
ایک بلی نے پکڑ کر چھوڑ دیا تھا اور خود مضحل ہوتی گئ تھی، اور اس اڑی
نے اسے تریاق فاروق کھلایا تھا، میں نے بیان کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ
مجھے ایبا یاو ہے کہ وہ بلی مرگئ تھی۔ میں نے جواب دیا کہ شاید ایبا ہی ہو
لیکن جمال تک مجھے یاد ہے وہ بلی چوتھے ون اچھی ہو گئ تھی۔ آخر میں
ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم سب لوگ اب کتب فانے چلتے ہیں۔ وہال
سے تڑک نکال کر دیکھیں گے۔ کھانے کے بعد میں، ڈاکٹر صاحب،
مارالہم صاحب، عامد علی فان بیرسٹر کتب فانہ گئے۔ کتب فانہ کی تمام
مارالہم صاحب، عامد علی فان بیرسٹر کتب فانہ گئے۔ کتب فانہ کی تمام
جیزیں دیکھیں۔ پھر تزک نکلوائی۔ میں نے وہ قصہ نکال کر دکھایا۔ اِس میں
کھوا تھا: "روز چمارم بہوش آمد (گربہ)"۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے
دبہوش کا دبہوش، یاد رہا۔

وہاں سے دو بج کے بعد میں مکان پر واپس آیا۔ افسوس ہے کہ جعد کی نماز قضا ہو گئے۔ خیر ظہر پڑھی۔ اِس کے بعد کمیٹی میں لوگ آنے گئے۔ آج تین بج میں نے بونائی شفا خانوں کی دواؤں کا نرخ مقرر کرنے کے کمیٹی کی تھی۔ اِس میں شہر کے پنساری اور عطار پجاس کے قریب سے مسینی کی تھی۔ اِس میں شہر کے پنساری اور عطار پجاس کے قریب شخے سین پڑھی۔ بیان خاص باغ گیا۔ وہاں سے واپس آیا۔ نماز مغرب وہیں پڑھی۔ اس مطاب کیا۔ وہاں سے واپس آیا۔ نماز مغرب وہیں پڑھی۔ اس مطاب کیا۔ سامل مرکار نے بلایا۔ چوسر ہو رہی تھی۔ چھٹن صاحب اور نواب صاحب میں کمال گلوچ ہونے گئی (مگر فداق) میں حسب اٹھم صفور پرنور بازیوں کی ہارجیت کرانا کا تین کی طرح کھتا گیا۔ چو نکہ عمر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا ہارجیت کرانا کا تین کی طرح کھتا گیا۔ چو نکہ عمر کی نماز پڑھی اور ایک گئی مبرد کی نماز پڑھی اور ایک گئی مبرد کی نماز پڑھی۔ کھنا کھایا اور ایک گئی مبرد کی نماز پڑھی۔ کھانا کھایا اور ایک گیارہ بج سو گیا۔ آج رات کو ایک گئیں کتب خانہ جمبئی سے محمن گرم رہی۔ گیارہ بج سو گیا۔ آج رات کو ایک گئیں کتب خانہ جمبئی سے محمن الملک گیارہ بج سو گیا۔ آج رات کو ایک گئیں کتب خانہ جمبئی سے محمن الملک

نے بھیج ویں۔

۱۸ نومبر، روز جمعہ .... تیرے پر کو کلب میں تین انگریز آئے۔ ان ی باتیں ہوتی رہیں۔ آج رامپور میں ایک انگریز آیا ہے جو شصت سالہ جوہلی کے تمام و کمال جشن کو اس کی اصلی حالت پر دِکھا تا ہے۔ تمام باتیں بالکل واقعی معلوم ہوتی ہیں۔ ۱۹ یا ۲۰ تاریخ سے تماشا خورشید منزل کے ٹینس کورٹ میں ہو گا......

تین سگار بکس حضور پرنور نے خرید فرمائے۔ ۲۷ نومبر ۹۷ء: آج غبارہ میں میم اڑی۔ پریڈ کے میدان میں انتظام

کیا گیا تھا۔ پانچ بج کے قریب اڑی اور مسٹر جملٹن کی کو تھی کے احاطہ میں

-371

۲۸ نومبر ۹۷ء: آج میں نے اور محفوظ اللہ خال اور افضل خال نے فوٹو انروائے۔ چار میں نے مثل خال نے۔ ِ فوٹو انروائے۔ چار میں نے متین محفوظ اللہ خال اور تین افضل خال نے۔ ِ میں نے دو یونیفارم میں فوٹو لوائے۔

«س نومبر ٩٤ء: آج غباره والے كو سركار نے رفصت كيا۔"

حکیم اجمل خال رامپور میں اِس طور دن گزار رہے تھے۔ ادھر دِل میں حکیم عبدالجید خال خاندان شریقی کا نام روش کر رہے تھے۔ کیا آدی تھے۔ سرتی بدن، سرخ و سفید رنگ، ملکی کال ڈاڑھی، برمیں انگر کھا، مجھی اس پر صدری۔ خوش پوش، خوش ذوق- عطر کے شوقین، باغول کے رسا۔ ہفتے میں پانچ دن مطب کرتے اور دو دن باغ کی سیر کرتے۔ ہفتے اور منگل کو مطب سے بے نیاز دوستوں کو ہمراہ لے باغ میں نکل جاتے اور جی بھر کے سیر کرتے۔

فقراء سے عقیدت باپ دادا سے ورشیس ملی تھی۔ بزرگوں اور درویشوں کے مزار پر مزاروں پر جانا روزمرہ کا معمول تھا۔ پانچ بجے شام کو نگاناہ پہلے شخ کلیم اللہ کے مزار پر فاتحہ پڑھناہ پھر سید حسن رسول نما کے مزار پر جاکر عاضری دینا۔ گر خود حکیم صاحب کے عقیدت مند بھی وضع کے بہت پابند تھے۔ رائے بمادر شو پرشاد کہ بو تڑوں کے امیر تھے اپنی حو بلی کے بالا خانے میں منتظر بیٹھے رہتے۔ اوھر حکیم صاحب کی سواری حو بلی کے برابر آئی اوھر شو پرشاد بی نے کھڑے ہو کر مودبانہ سلام عرض کیا۔ (۱)

ایک تھے مرزا یارن جان۔ کیا وضعدار آدی تھے کہ تھیم محمود خال کے وقت میں جو وضع قائم کی اسے بیول کے ساتھ بھی نباہے چلے گئے۔ چاواڑی میں دکان تھی۔ ون بحر تهند باندھے نیم آسٹین پہنے بیٹے رہتے اور رفو کرتے رہتے۔ جہال شام ہوئی مرزا صاحب نے رفو کے کھڑاگ کو سمیٹاہ گھر جا کے بہائے وحوث ہے ہے ، نگ پائچامہ کرتا ہوتی۔ اس رنگ سے پائچامہ کرتا ہوتی۔ اس رنگ سے بائچامہ کرتا ہوتی۔ اس رنگ سے بی کو بائ کو بی ٹوپی، پاؤں میں کامدار جوتی۔ اس رنگ سے بی بازر دکان پر واپس آئے اور دکان کے آگے کری بچھا کے بیٹھ گئے۔ بیٹھ ہیں اور کی ساتھ عبد الجید خال کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی سواری آئے تو سلام عرض کیا جائے۔ علیم صاحب بھی کم وضعدار نہیں تھے۔ بھول چوک میں گاڑی آگے نکل جاتی وصیان آتے ہی گاڑی کو پھیرتے، واپس آ کر مرزا صاحب سے علیک سلیک کرتے اور وصیان آتے ہی گاڑی کو پھیرتے، واپس آ کر مرزا صاحب سے علیک سلیک کرتے اور پھرآگے جاتے۔ (۳)

عبادت گزار ایے کہ مغرب سے عشاء تک کے وقت میں کی سے بات نہ کرتے۔ ظلوت میں بیٹ کر عبادت کرتے، وظیفے پڑھتے۔ طبیب ایے کہ نبض دیکھی اور پہنوں کا عال معلوم کر لیا۔

ایک مریض آیا، بر میں شیروانی، سر پر وستار۔ علیم صاحب کی خدمت میں مودبانہ ایک اشرفی نذر کی۔ علیم صاحب بولے کہ صاحب ہم مطب میں فیس نہیں لیا کرتے۔ مریض بولا کہ مفت میں کون علاج کرتا ہے۔ علیم صاحب بولے کہ پھر ہمیں

بھی آ زمائے۔ یہ کرد کے نبض دیکھی۔ دیکھتے دیکھتے حال پوچھا۔ مریض بولا کہ اگر میں نے اپنا حال بیان کر دیا تو آپ نے پھر نبض کیا دیکھی۔ حکیم صاحب بولے، اچھا تھوڑا توقف کیجئے۔ دو سرے مریضوں کو نبٹایا۔ پھر اس مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس کا اگلا پچھلا سارا احوال سنا ڈالا۔ مریض قائل ہو گیا۔ اب وہ دوا مانگ رہا ہے اور حکیم صاحب دوا تنمیں دیتے۔ "آپ علاج کرانے تنمیں میرا امتحان لینے آئے تھے۔ امتحان لے لیا اب علاج کی اور سے کرائے۔ (م)

ایک دفعہ حکومت سے خرا گئے۔ دلی میں طاعون بھیلا۔ سرکاری حکم ہوا کہ طاعون زدگان شہر سے باہر کیمپ میں منتقل ہو جائیں۔ حکیم صاحب نے جوابا کہا کہ شہر سے باہر کوئی شیں جائے گا۔ میں شہر کے اندر ہی ان کے علاج کا بندوبست کروں گا۔ مدرسہ طبیہ کے طلبہ کے دیتے بنائے اور گلی گلی، کوچہ کوچہ مریضوں کی دوا دارو کرتے مدرسہ طبیہ

حکومت نے ان کی طبی لیافت کو تنگیم کیا اور حازق الملک کا خطاب دیا۔ یوں انگریزی حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ ایک طبیب کو یہ خطاب ملا۔

مطب بھی کرتے او مدرسہ طبیبہ میں جاکر درس بھی دیتے۔ درس میں مجھی ناغہ نہیں ہوا۔ قانون شخ پڑھاتے تنے اور کیا پڑھاتے تنے۔ بقول سید احمد ولی اللمی : ''حلقہ درس میں بیٹھ کر لگنا کہ بو علی سینا بھی بیان کرتا تو بس انتا ہی کرتا۔''

مدرسہ طبیہ خود ایک تعلیمی تحریک تھا۔ گر سیم عبدالمجید خال اس نئی تعلیمی تحریک کے بھی حائی تھے جو سرسید احمد خال کی قیادت میں شروع ہوئی تھی۔ محدان ایجوکیشنل کانفرنس کا ساتوال اجلاس ۱۸۹۲ء میں دلی میں جوا۔ قدامت بیندوں نے بہت خالفت کی۔ اشتمار لگ گئے کہ کانفرنس میں جو شریک ہو گا وہ مرتد تحمرے گا۔ اس نرفی میں تھے۔ نرفی میں کانفرنس کو شریق خاندان سے کمک پنچی۔ اجمل خال ابھی دلی بی میں تھے۔ وہ اِس اجلاس کی مجلس استقبالیہ کے سیکرٹری ہے۔ حکیم عبدالمجید خال اس مجلس کے وہ اِس اجلاس کی مجلس استقبالیہ کے سیکرٹری ہے۔ حکیم عبدالمجید خال اس مجلس کے وہ اِس اجلاس میں طب یونانی کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ حکیم عبدالمجید خال نے قرارداد چیش کی اور اس قرارداد کے ساتھ جو تقریر کی اس میں اس پر زور دیا کہ کوئی قرارداد چیش کی اور اس قرارداد کے ساتھ جو تقریر کی اس میں اس پر زور دیا کہ کوئی

فن، کوئی علم مجھی مکمل نہیں ہوتا۔ اضافے اور توسیع کی گنجائش ہیشہ رہتی ہے۔ یونائی طب سے سرجری کے خارج ہو جانے کا نتیجہ ان کی دانست میں یہ نکلا کہ "ہم آدھے طبیب رہ گئے۔" اُنہوں نے اعلان کیا کہ "جب تک ہم طب کے دونوں ککڑوں سے کام نہ لیں پورے طبیب کملانے کے مستحق نہیں..... میری اس تقریر کا ماحسل یہ ہے کم نہ ہم اپنے علم طب کی اصلاح کریں اور اس میں اعمال ید (سرجری) عملی طور پر جاری کہ ہم اپنے علم طب کی اصلاح کریں اور اس میں اعمال ید (سرجری) عملی طور پر جاری کریں۔ جمال جمال اس کی تشریح ناقص ہے اسے عمل کریں اور ہندوستان کی جڑی بوٹوں کو جو بعض امراض میں آئیر کا کام دیتی ہیں، اپنی کتابوں میں مدون کر کے یونائی، کو وسعت دیں اور نے نے ایجادات و اختراعات کو اس میں شامل کریں۔"

اس تصور نے مدرسہ طبیہ کو الی تحریک بنا دیا جو علی گڑھ تحریک کی ہمنوائی بھی کر رہی تھی جنہیں علی گڑھ تحریک نے بھی کر رہی تھی جنہیں علی گڑھ تحریک نے نظرانداز کر دیا تھا۔ ۱۸۹۴ء میں حکیم عبدالمجید خال نے مدرسہ طبیہ کی خاطر ایک وفد ترتیب دیا جس میں علی گڑھ تحریک کے زعما بھی شامل تھے مثلاً منثی ذکاہ اللہ اور ڈپٹی نزیر احمہ یہ وفد دل سے چل کر رامپور پنچا اور نواب صاحب سے اپیل کی کہ مدرس کی سرپرتی سیجے۔ حکیم اجمل خال یمال پہلے ہی افر الاطبا کی حیثیت سے پنچ چکے تھے۔ نواب صاحب نے مدرسہ کا سرپرست بنا قبول کیا اور سالانہ امداد میں اضافے کا وعدہ کیا۔

ا جولائی ۱۹۰۱ء کو اس بررگ نے تربین سال کی عمریا کر دنیا کو خیریاد کما۔ خبردِل سے دامپور بینچی۔ چھوٹے بھائی نے بردے بھائی کے گزرنے کی خبریائی اور دِلی پہنچا۔

ام دامپور بینچی۔ چھوٹے بھائی نے بردے بھائی کے گزرنے کی خبریائی اور دِلی پہنچا۔

اور مسلمان معبززین شہر اکٹھے ہوئے۔ شہر کے ڈپٹی کمشنر میجر ڈگلس نے صدارت کی۔

وہاں سوچا گیا کہ اس مرحوم کو یاد کرنے کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ مدرسہ طبیہ کو کہ اس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے فروغ دیا جائے۔ طے ہوا کہ اس اوارے کی ایک شاندار مخارت بنانے کا اہتمام کیا جائے۔ اس مقصد سے حاذق الملک میموریل فنڈ جاری ہوا۔ اور ایک لاکھ روپیہ اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس فنڈ کے لیئے حکیم اجمل خال ہوا۔ اور ایک لاکھ روپیہ اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس فنڈ کے لیئے حکیم اجمل خال نے اپنے دستی نومبر میں نے اپنے دین نومبر میں

ایک وفد لے کر علی گڑھ پنچ۔ اس وفد میں مولانا حالی، منثی ذکاء الله، وَیُ نذر احمد اور چند ووسرے عمائد شال تھے۔ وہاں نواب محن الملک نے اِس وفد کی بہت آؤ بھگت کی۔

۱۹۰۱ء ای مصروفیت میں گزر گیا۔ گریہ مصروفیت تو اب رہنی ہی تھی۔ سکیم عبد المجید خال کے بعد شریفی صند پر سکیم واصل خال بیٹھے تھے۔ مدرسہ طبیہ کی ساری ذمہ واری اب اجمل خال کو سنبھالنی تھی۔ سو رامپور میں قیام اب ممکن نہیں رہا۔ اِس شرمیں رہتے رہتے اجمل خال کو اب نو برس ہو گئے تھے۔ ۱۹۰۲ء میں انہوں نے رامپور کو سلام کیا اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیئے دلی روانہ ہوئے۔

### حواشي

ا- حیات شبل صفحہ ۷۹۸

۲- میرے زمانے کی ولی صفحہ ۲۰۱

٣- ميرے زمانے كى ولى صفحہ ١٨٧

۳۔ فرحت اللہ بیگ: مشاہیر سے ملاقات (مطبوعہ تفتیکو بمبئی شارہ جنوری فروری ماریج ۱۸ء صفحہ ۲۲

# دِ لِي بِدِل كُي

كيم صاحب نے راميور سے والي آكر اين جمركو بهت بدلا بوا بايا۔ شريف منول میں تو خیر کچھلا قرینہ برقرار تھا۔ وضع قطع وہی جو حکیم محمود خال کے وقت قائم ہوئی تھی۔ دویلی ٹولی، چوڑی وار پاجامہ، سلیم شای جوتی۔ بہت سروی گلی تو بلکی اُونی عادر کاندھوں پر ڈال لی، جیٹے ہیں تو ٹاگلوں پر پھیلا لی- اس جادرے قطع نظر کیا گری كيا سردى ورى ايك لباس- اكھاڑہ اى طرح قائم تھا اور شريف منزل كے نوجوانوں ميں كرت كرنے اور جم بنانے كا شوق برقرار تقه مكر شريف منزل سے باہر ذنيا بت بدل ائل متى۔ انگر کھے اور اکھاڑے وونوں پر زوال آ چکا تھا۔ اچکن تونیر انگر کھے تی کی اولاد مھی مگر شہر میں اچکن کے سوا بھی کمیں کمیں ایک لباس نظر آنے لگا تھا۔ یہ کوٹ پتلون تھا۔ دویلی ٹولی کا عروج بھی شم ہوا۔ اب نے سرتھے اور نی ٹویال تھیں۔ ولایت سے ایک نی ٹوپی آئی جو فیاٹ کیپ کملائی۔ علی گڑھ سے تعلیم پاکر آنے والے خال وُرى لے كر نسي آئے، كالے پھندنے والى مرخ لوبى بھى ماتھ لے كر آئے۔ اس ٹولی پر شروع میں بت انگلیاں اُٹھیں۔ لوگوں نے اے نیچریوں کی ٹولی کما اور رو كرويا لكين يه مزاحت زياده عرص تك قائم نه ره سكى- على كره اين اولى سيت ول میں نفوذ کرنا چلا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے سرول پر سے ٹولی و مکھ کرجو اب نیچری ٹولی سے ترکی ٹولی بن چی تھی ہندووں نے فیلٹ کیے کو سرچ مایا۔ یمال سے ولی کے ہندووں اور سلمانوں کے لباس میں تفریق پیدا ہونی شروع ہوئی۔

شرمی اکھاڑے قائم تھے، گراب کچھ نی وزشیں اور نے کھیل نکل آئے تھے جو اکھاڑے کے لیئے ایک چیلنج بن گئے تھے۔ پہلوان اور ٹیلے طبقوں کے ٹوجوان اب بھی ای ولولہ سے بدن پر مٹی ملتے اور زور کرتے دکھائی دیتے تھے مگر شرفا اکھاڑوں سے کھنچنے لگے تھے۔ انہیں ٹینس اور ہاک کے کھیل اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ ولی والوں نے تو من ستاون کے آشوب کے بعد بھی زندگی کو ای پچھلے قرینے پر ترتیب دیا تھا۔ تھوڑے عرصے تک تو ہی مگان رہا کہ پچھلا قرینہ لوٹ آیا ہے لیکن قیصری دربار کے ساتھ دو سراہی عمل شروع ہو گیا۔ پچھلے قرینے میں وراڑیں پڑتی چلی تھیں۔ انیسویں صدی کے ختم ہونے سے پہلے ہی دِل اچھی خاصی بدل چکی تھی۔ انیسویں صدی کے ختم ہونے سے پہلے ہی دِل اچھی خاصی بدل چکی تھی۔ انیسویں صدی اور ملکہ وکٹوریہ نے آگے پیچھے کوچ کیا۔ اب بیسویں صدی شروع تھی اور نئی روشنی کی آمد آمد تھی۔ پرانی روشنی اپنے مٹی کے دیوں، شمعوں فانوسوں کے ساتھ جھلملا رہی تھی۔ بہلے کی آنے کی خبریں تھیں اور کرزن دربار کا فانوسوں کے ساتھ جھلملا رہی تھی۔ بہلے کے آنے کی خبریں تھیں اور کرزن دربار کا

۱۹۰۴ء کی پہلی سے کو کرزن دربار سنعقد ہوا۔ کیا وُھوم دھام کا جلوس نکلا کہ آگے آگے اللہ کرزن کا ہائتی، چیچے چیچے ہندوستان کے سب راہبے مہاراہ اپنے ہائتیوں پر سوار، سونے چاندی کے ہودوں میں بیٹے ہوئے۔ دِلی والوں نے ایک زمانے کے بعد ہائتیوں کو بھد شان و شوکت قطار اندر قطار گزرتے دیکھا تھا۔ بس ریجھ کئے اور کرزن دربار کو ہائتیوں کا دربار کھنے گئے۔ دن میں جلوس لکلا اور دربار ہوا۔ رات کو محفل رقص آ راستہ ہوئی۔ ون کی برات کے دولہا لارڈ کرزن تھے، رات لیڈی رات کو محفل رقص آ راستہ ہوئی۔ ون کی برات کے دولہا لارڈ کرزن تھے، رات لیڈی کورن نے لوٹ لی۔ مور کے پروں کی پوشاک بطورِ خاص تیار کرا کے زیب تن کی اور کال قلعہ کی مورنی بن گئیں۔ ڈیوک آف کناٹ کے ساتھ ہمرقص ہو گیں۔ اگر اللہ آبادی اس واقعہ کو لے اُڑے اور شعر کہا

ہال بیں ناچیں لیڈی کرزن چین چین چین چین چین چین چین

کرزن صاحب نے بھی اپنے دورِ افتدار میں کیا شہرت حاصل کی کہ ان کے نام پر ایک اخبار کا نام رکھا گیا۔ یہ اخبار کرزن گزٹ تھا۔ ای زمانے میں شریف منزل سے ایک طبی رسالہ نکلنا شروع ہوا۔ یہ تھا 'مجلّہ طبیہ' ۔ یہ ماہوار رسالہ تھا اور مدرسہ طبیہ کا آرگن تھا۔ بچھ مدرے کی خبرین' کچھ طبی مضامین۔ تھیم سید عبدالرزاق کو اس کی ادارت سپرد ہوئی۔ تحکیم واصل خان اس کے سربرست بنے گر اس کے رُوحِ رواں تحکیم اجمل خاں تھے۔ وقا" فوقا" خود مضامین لکھتے تھے۔ پہلا مضمون پانی پر لکھا جس نے اتنا طول کپڑا کہ کئی فشطوں میں جا کر پورا ہوا۔

حکیم عبدالمجید خال کے اِنقال کے بعد انظام یہ بڑا تھا کہ حکیم واصل خال سند شریقی پر بیٹھے اور مدرسہ طبیہ کا انظام وانصرام حکیم اجمل خال کے سپرد ہوا۔

علیم صاحب تن من سے اس کام میں مفروف ہو گئے۔ اس سے جو وقت بچتا وہ قومی کاموں میں صرف ہو تا۔ اس زمانے میں اُنہوں نے ہندوستانی دوا خانے کی بنیاد رکھی۔ ایک مشترکہ سرمائے کی سمینی قائم کر کے گلی قاسم جان اور بلیماراں کے کار پر دوا خانہ کھولا گر ان کی صحت اچھی نہیں تھی۔ اِسی طالت میں سارے کام ہو رہے تھے زیادہ بیار پڑ گئے۔ خدا خدا کر کے اچھے ہوئے اور ذکرزن گزٹ، میں خبرشائع ہوئی:

"جناب عليم محد اجمل خال صاحب اب بفضلد تعالى بد نبت پيلے سے اچھے ہيں۔ صرف ضعف باقی ہے" — نامہ نگار ()

ای حالت میں پھر مدرسہ طبیہ کے کام میں مصرورف ہو گئے۔ مدرسہ میں اجمل خال، مطب میں واصل خال۔ وونول بھائی اپنے اپنے کام میں جتے ہوئے تھے۔

علیم واصل خال کیا نرالے آدی تھے۔ خوش پوش، رنگین مزاج، طبیعت میں غصہ بہت تھا۔ اکھاڑہ اور مطب دونوں میدانوں میں صاحب کمال تھے۔ ایک زمانے تک صرف اکھاڑے سے غرض رکھی یا چوسر اور شطرنج سے۔ باپ نے ایک روز کہ دیا کہ میاں، اپنے بڑے بھائی کو دیکھو۔ دونوں طب میں کائل ہوا چاہتے ہیں۔ بس اس پر آؤ کھا گے۔ والدہ سے جا کر کہا کہ آج ہے جارا کھانا ہارے کمرے میں بجوا دیا کرو۔ یہ کہ کے کمرے کو اندر سے بند کر لے بیٹھ گئے اور کابوں کے ساتھ جت گئے۔ طب کا سارا علم کیمشت پڑھ ڈالا۔ ایک سال گوشہ نشین رہنے کے بعد باپ کو آکر ربورٹ دی کہ لیجئے اب ہمارا احتمان۔

جس ڈھب کے آوی تھے ای ڈھب سے علاج کرتے تھے۔ ایک مریض آگھ کی پرانی تکلیف لے کر آیا۔ دیکھتے ہی بولے کہ آگھ کا دورھ سلائی سے لگا لے۔ جس نے یہ ساسر پٹیا اور مریض کو سمجھلا کہ ایبا مت کرنا اربی سمی بینائی بھی پٹ ہو جائے گی- مر مریض بھی اپنے حکیم کا عقیرت مند تھا۔ اس نے آگھ کا دودھ لیا اور ساائی ے آگھ میں لگایا۔ بہت تکلیف ہوئی، بہت پانی بہا۔ گر اس عمل سے آ تکھیں روشن

قریب و رور کی ریاستوں سے بلاوے آتے اور مکیم واصل خال جب وہاں پنچ او ہاتھوں ہاتھ لیئے جائے۔ بھائی کی بیاری کے زمانے میں در سے بلاوا آگیا۔ بت انكار كيا مر پر جانا بى برا اور كرزن كرث مين فرشائع موئى-

"عالى جناب حكيم محمد واصل خال صاحب نواب محمد شريف خال صاحب والئي در ك علاج ك واسط تشريف لے گئے ہيں۔ نواب صاحب نے اپنے صاجزادے اور بھائی کو علیم صاحب کو لینے کے لئے بھیجا تقا- اگرچہ إس وت عليم صاحب كا اراده بسب اين برادر خرو عليم محد اجمل خال صاحب کی علالت کی وجہ سے نہ تھا لیکن نواب صاحب بماور کے متوار خطوں اور ان کے صاجزادے اور بھائی کے اصرار نے ان کو مجبور کیا کہ وہ وہر تشریف لے جائیں۔ نواب صاحب والنی وہرنے پانچ ہزار آدی فظ راستہ کے انظام کے واسطے مقام ورگائی تک جمال تک ریل ے بھیج تھے اور جب علیم صاحب نواب صاحب کے علاقہ میں پنچے تو نواب کے مجفلے صاجزادے نے معد ہمراہیاں علیم صاحب کا استقبال کیا اور دو سؤ روپے مکیم صاحب پر سے نچھاور کے ..... دس بارہ روز کے علاج میں نواب صاحب بغیر سمارے چل پھر سکتے ہیں۔" (۲)

ڪيم واصل خال آدي رنگين مزاج اور خوش پوش تھے

. حکیم واصل خال کی عمرفے وفا نہیں گ- اُنہوں نے مند شریقی پر بیٹے کر تین برس گزارے اور تینتالیس سال کی عمر میں وُنیا ہے گزر گئے۔ درگاہ سید حسن رسول نما میں دفن ہوئے۔

یہ ۱۹۰۴ء کا واقعہ ہے۔ دونوں بڑے بھائی آگے سیجھے دُنیا سے سدهار گئے۔ اب اجمل خال اکیلے تھے۔ اب وہی خاندان کے سردھرے اور شریفی روایت کے امین تنے۔ کچھ بھائی کی جدائی کا صدمہ، کچھ نی ذمہ داریوں کا بوجے، علیم صاحب پھر بیار بو گئے۔ عارضہ قلب نے آگھرا۔ دورہ اس شدت کا پڑتا تھا کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔
سوچا کہ دِل سے نکلو، شاید اس طرح بھائی کی جدائی کا غم غلط ہو جائے اور آب و ہوا
کے بدلنے سے طبیعت سنبھل جائے۔ سمبر ۱۹۰۴ء میں دل سے نگا۔ پچھ دنوں میرٹھ
رہے۔ پھر لاہور پنچ۔ دہاں سے چن کی طرف نکل گئے۔ ڈھائی تین مینے ای طرح سر
و سفر کرتے رہے گر مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آخر اُنہوں نے ہندوستان سے باہر
جانے کا ارادہ کیا۔ سفر عراق کا منصوبہ ہنا۔

حکیم صاحب دِل واپس آئے۔ یمال ہے ۱۱ مارچ ۱۹۰۵ء کو روانہ ہوئے۔ ۱۸ مارچ کو کراچی سے جماز میں بیٹھے۔ بھرہ اور بغداد سے گزر کر نجف اشرف ہوتے ہوئے کر بلائے معلی پنچے۔ تبدیلی آب و ہوا کا خیال اب چچھے رہ گیا تھا۔ نجف اور کربلا کا سفر ایک روحانی تجربہ بن گیا۔ کیسی بیاری، کمال کی بیاری، اب اور ہی عالم تھا جو یول تھمبد کیا گیا:

"آج ٢٣ تاريخ ہے۔ كوف سے گدهوں پر روانہ ہوئے۔ الحمداللہ كه سنت الل بيت بھى اوا ہو گئے۔ تنا ہوں۔ دُهوپ ميں چل رہا ہوں۔ إس وقت كوئى رفيق ہمراہ نہيں۔ سب نے اپنے آپام ميں ساتھ چھوڑ ويا۔ ظاہرى پریثانی ہے مگرول نمایت خوش ہے اور طبیعت ميں ایک جذبہ اس وقت سے پيرا ہو گيا جب سے حضرت على كرم اللہ وجمہ كے مقل كى زيارت كى ہے۔" (٣)

### حواثي

ا۔ کرزن گزٹ، کیم مئی ۱۹۰۲ء ص ۱۱۲ ۲۔ کرزن گزٹ مورخہ کیم مئی ۱۹۰۲ء ص ۱۱۲ ۳۔ بحوالہ میرت اجمل ص ۱۲

# خاندان شریفی کی مند پر

"تنها ہوں۔ وُھوپ میں چل رہا ہوں۔" دِلی کا مسافر نجف کی راہ میں اکیلا تھا اور دھوپ میں چل رہا تھا۔ اِدھر دلی میں بجلی آ چکی تھی اور ٹریموے چل پڑی تھی۔ ایک نئی سواری موٹر نام کی شہر میں نمودار ہوئی تھی۔ جو خلقت بھی شاہی سواری کے ہاتھیوں کو ذوق و شوق سے دیکھا کرتی تھی اب موٹر کو دیکھ کر متحیر تھی۔

دِل کا مسافر نجف کی راہوں ہے دھوپ لے کر واپس ہوا۔ تبدیلی آب و ہوا کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اب اندر کی آب و ہوا بدلی ہوئی تھی۔ طبیعت بحال تھی۔ علیم صاحب اپ آپ کو بہت تندرست اور توانا محسوس کر رہے تھے۔ مند شریفی پر بیٹھے۔ مطب کو آباد کیا۔ طب کو نئے گرو و پیش میں نئے سرے سے استوار کرنے کا فوق کچھ اور تیز ہو گیا تھا۔ ای کے ساتھ ایک اور جذبہ بھی اس شخص کو اپنی طرف محسیج رہا تھا۔ قومی زندگی کی تقمیر نو میں شریک ہونے کا جذبہ۔ یمی جذبہ اُنہیں دل سے علی گڑھ لے گیا۔

یہ ۱۹۰۵ء کے ابتدائی ایام تھے۔ علیم صاحب نے مطب اور مدرسہ طبیہ کی مصروفیتوں کے ساتھ ایک اور معروفیت اپنے لیئے پیدا کر لی۔ قوی سرگرمیوں میں حصد لینے لگے۔ پھر ای سلمہ میں علی گڑھ کا سفر کیا۔ وہاں ان دنوں نواب رامپور آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں وہیں ہے کھینچ کر اپنے ساتھ رامپور لے گئے گر اب وہ رامپور میں زیادہ قیام نہیں کر کئے تھے۔ ولی میں نئی معروفیتیں اُن کی منتظر تھیں۔ میں زیادہ قیام نہیں کر کئے تھے۔ ولی میں نئی معروفیتیں اُن کی منتظر تھیں۔

کھڑا تھا۔ واپس آتے ہی جلسہ کے انظام میں مصروف ہو گئے۔ ای میں ۵ء گزرا اور ۲ء میں یہ جلسہ منعقد ہوا۔ حکیم صاحب نے اپنی تقریر میں طب کی زبوں حالی کا نقشہ کھینچا اور اس کی بھڑی کے لئے تجاویز پیش کیں:

"ہمارے ذخیرہ ادویات کی حالت کچھ اضافے اور اِصلاح کی مختاج ہے۔ صرف ہندوستان میں بہت می جڑی ہوٹیاں ایس موجود ہیں اور کوشش سے فراہم کی جا کتی ہیں جو ہر طرح کار آمد اور مفید ہوں لیکن ہم کو اس طرف مطلق توجہ نہیں ہے ...... ہمارے مجربات کی حالت یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی نیخہ ہو تا ہے وہ اس کو بری طرح چھپا تا ہے جس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے علم علاج میں کچھ نقائص ہیں اور ہم سب کا یہ مشترکہ فرض ہے کہ اپنی مجموعی قوت سے آن نقائص کو رفع کریں۔ ہماری طب کا برا دور ویک ہدروی کے ساتھ اپنی طب یونائی اور ویل ہدروی کے ساتھ اپنی طب یونائی اور ویل ہدروی کے ساتھ اپنی طب یونائی اور ویل ہدروی کے ساتھ اپنی طب یونائی آگیا ہے کہ ان کا بھیہ حصہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نگل جائے گا۔ اِس لیۓ میری خواہش ہے کہ ہر سال مختلف دیار و امصار کے اطبا ایک جگہ جبح ہوا کریں اور باہمی اِتحاد کے ساتھ ان باتوں پر غور کر کے اپنی طب کی خدمت کیا کریں۔"

طبی محاذ پر سے بچھ ہو رہا تھا اوھر سای محاذ بھی گرم تھا۔ تقتیم بنگال نے ایک طوفان بپا کر رکھا تھا۔ سرسید تحریک ابھی تک محض تعلیمی تحریک تھی الیکن تقتیم بنگال کے واقعہ نے سیاست کا محاذ اتنا اہم بنا دیا تھا کہ اس تحریک کے موجودہ رہنما اِس سے انفاض نہیں برت کتے تھے۔ اب انہیں سای سطح پر اپنے تحفظ کی فکر وامن گیر ہوئی۔ اس نوزائیدہ سیاسی سرگری ہیں اجمل خال بھی شائل ہو گئے۔ اکتوبر ۱۹۰۱ء کو آغا خال کی قیادت میں ایک وقد وائس رائے سے ملا اور مسلمانوں کے لیئے مطالبات پیش کئے۔ اِس وقد میں حکیم صاحب بھی شائل تھے۔ اِس کے چند دنوں بعد دسمبر ۱۹۰۹ء میں اِس وقد میں علی گڑھ ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس نواب وقار الملک کی صدارت میں فرھاکہ میں علی گڑھ ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس نواب وقار الملک کی صدارت میں

منعقد ہوا۔ یہاں یہ تحریک پیش ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک سائی جماعت بنائی جائے۔
نواب وُھاکہ سر سلیم اللہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیام کی قرارداد پیش کی۔ علیم
صاحب نے اس کی تائید کی۔ (۱) قرارداد منظور ہوئی اور ایک سلیم لیگ کا آئین
وضع کرنے کے لیئے قائم ہوئی۔ علیم صاحب اِس کے رُکن چنے گئے۔ (۱) یہ حرف
آغاز تھا ہندی مسلمانوں اور علیم صاحب کی سابی زندگی کا۔

کیم صاحب ڈھاکہ سے دلی والیس آئے اور پھر طبی کاموں بیں مصروف ہوگئے۔ اب وہ دو دو جگہ مصروف تھے۔ طب کی مصروفیات الگ، قومی زندگی کی مصروفیات الگ۔ مدرسہ طبیعہ کے مصارف کیسے پورے ہوں، یہ ایک سئلہ تھا۔ اس سئلہ کو انہوں نے یوں حل کیا کہ انڈین میڈیس کمپنی قائم کی۔ جس نے بعد بیس ہندوستانی دواخانہ کا نام پایا اور کافی مشہور ہوا۔ دواخانے کے قیام کی غرض و غایت یہ تھی کہ اگر سے دواخانہ کامیاب ہو گیا تو اِس کی آمدنی سے مدرسہ طبیعہ کے اخراجات کی کفالت یہ آسانی ہوتی رہے گی اور اِس کے لیئے دوسروں کی طرف ویکھنا نہیں پڑے گا۔ چنانچہ جب ہندوستانی دواخانہ مدرسہ طبیعہ کے نام وقف کر دیا گیا تو پھر کسی سرکاری یا نجی الداد کی مختاجی باقی نہ رہی۔

مطب، مرسه، مسلم لیگ - ایک جان اور تین ذمه داریاں - اور ہر ذمه داری کو اس طرح اداکرنا که اس جان لڑا دینا - اس کا اثر صحت پر پڑا - ۱۹۰۵ء کے جون اور جولائی کے مینے اس اعتبار سے اِن پر سخت گزرے - تبدیلی آب و ہواکی غرض سے اگست میں کوئٹ کا سفر کیا - چند ماہ خیرپور اور فرید کوٹ میں گزارے - جب د سمبر کا ممین آیا تو مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے کراچی روانہ ہو گئے -

کیم صاحب اس اجلاس کے فراغت پاکر دلی واپس آئے۔ ادھر ۱۹۰۸ء کے آغاز کے ساتھ ہی خطاب یافتگان کی فہرست شائع ہوئی اور اس کے ساتھ کیم صاحب نے اپنے آپ کو عادق الملک کے خطاب سے سرفراز پایا۔ اِس خطاب پر بہت مبارک سلامت کا شور مچا۔ جلسے ہوئے۔ سپانا ہے پیش ہوئے۔ شنیتی نظمیس پڑھی گئیں۔ ایک جنوری کو ٹاؤن ہال میں نواب امیرالدین خان والمئی ریاست اوہارو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ مولانا حالی نے تقریر کی:

"جو معزز خطاب گور نمنٹ ہند نے جناب رکیس الاطبا تھیم مجر اجمل خال صاحب کو حال میں عطاکیا ہے وہ نہ صرف اہل دہلی و نواح وہلی کے،

بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ہر ھے اور صوبے کے لوگوں کی خوشی کا باعث ہوا ہے تھیم صاحب جس نامور اور شہرہ آفاق خاندان کے ممبر ہیں، اُن کی ناموری اور شہرت ہندوستان کی خدود سے گزر کر ایشیا گیر ہو گئی ہے۔ اِس خاندان نے صرف علم طب، حداقت اور دست شفا تی میں نام پیدا نہیں کیا بلکہ جس فیاضی، فراخ حوصلگی اور سیرچشمی کا بر آؤ ہر اور فی اعلیٰ، مقامی، مسافر اور قریب و دُور کے ساتھ اِس خاندان میں دیکھا اور ٹریا ہے تمام طبیبوں گیا ہے اس کی مثال نہ صرف ہندوستان میں بلکہ شاید ونیا کے تمام طبیبوں اور ڈاکٹروں میں اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔

لیکن اے صاحبو! حاذق الملک ایک ایا خطاب ہے جو عام خطابات کی طرح صاحب خطاب کی ایک خاص حیثیت پر دلالت کرتا ہے۔ گر ہمارے محترم ہیرو میں اور بہت می ایلی حیثیتیں موجود ہیں جو خاص کر جماعت اطباء میں بہت کم جمع ہوتی ہیں۔ وہ عربی اور فاری لٹریچر ہے خاص مناسبت رکھتے ہیں۔ دونوں زبانوں میں مثل اہل زبان تکلم کر کتے ہیں۔ طب میں بہت می کتابوں کے مصنف ہیں۔ قومی خدمات ہے بہت دلچیں رکھتے ہیں۔ حسن اخلاق کے لحاظ ہے میں ان کو ایک غیر معمولی انسان خیال کرتا ہوں کہ موں۔ میں ان کے اخلاق فضائل کا زیادہ ذکر کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ ان کی زیادہ مدح و ثنا کہیں ان کو وصعت اخلاق میں زیادہ ترقی کرنے پر آماہ نہ کرے۔ ان کا اخلاق اب اِس درج پر پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے ابنائے جنس کی خدمت پر اپنے ضروری آرام و آسائش کو جس کے بغیر انسان کی صحت قائم نہیں رہ سے قربان کر دیا۔" (۳)

مولانا عالی نے نظم اور نثر دونوں میں داو کے ڈونگرے برسائے۔ گر جس پر سے دو گرے برس نے ایک قطعہ علیم دو گرے برس رہے تھے وہ جانے میں موجود نہ یا کر کہا کہ

"و پونکه علیم صاحب اس وقت موجود نهیں ہیں اِس لیئے میں نواب فیض احمد خان صاحب ہی کو تحکیم صاحب کا قائم مقام فرض کر لیتا ہوں۔" اور پھریہ قطعہ پڑھا:

" ماذق الملک! اِس خطاب فرخ و مسعود پر ایک عالم آپ کو دیتا مبارک باد ہم پر ان ہیں مبارکباد ہم جران ہیں او کہ دِل ہر اپنے بگانے کا اِس ے شاد ہم سعی و کوشش آپ نے کی تھی بھی بھر خطاب یا کوئی درخواست دی تھی آپ نے پچھ یاد ہے سے تو یاروں کی دُعاوُں کا ہے بس سارا ظہور یے شیب سے یہ ان دُعاوُں کی ہوئی الداد ہے شیب سے یہ ان دُعاوُں کی ہوئی الداد ہے ہی مبارکباد یہ جو دے رہے ہیں خاص و عام مستحق ہیں اس کے ہم یا آپ، کیا ارشاد ہے"

ولی میں شنیتی جلنے ہو رہے تھے اور حکیم صاحب سفر میں تھے۔ انہیں دلی میں گئے کون دیتا تھا۔ پورے ملک میں اُن کی طب کا ڈنکا نج چکا تھا۔ آج ایک شہر سے بلاوا آگیا تو کل دو سرے شہر نے تھینج بلایا۔ جولائی کے مینے میں دہرہ دون کا سفر کیا۔ آگھ دس دن کے قیام کے بعد واپس ہونے لگے تو ہمراہیوں سے یہ پروگرام طے کیا کہ مجھے رسے میں کام ہے سو میں تو سارنیور تک موثر میں جاؤں گا۔ آپ لوگ ریل سے چلیں۔ میں سمارنیور شیش پر آپ سے ملوں گا۔

کیم صاحب وہرہ دون سے نکلے ہی تھے کہ بارش ہونے گئی اور جھڑ چلنے
گے۔ ڈرائیور نے موٹر کی رفتار تیز کر دی۔ بس اِس میں اختلاج کا دورہ پڑا اور وہ
بیوش ہو گئے۔ ملازم نے ایک کسان کی جھونپڑی میں پنچایا اور خود کیااش پور پہنچ کر
وہاں کے محمد نعیم خان کو اِس واقعہ کی اطلاع دی۔ محمد نعیم خال نے جھٹ پٹ پاکئی میں
انہیں کیلاش پور لانے کا انتظام کیا۔ اب ادھر کی سنو۔ ہمراہی رات کے بارہ بجے
سارنپور پر اُترے۔ اُن کی آنکھیں کیم صاحب کو ڈھونڈھ رہی تھیں۔ وہ کمیں نظرنہ

آئے۔ ہاں کیلاش بورے ایک پاکلی آئی جو انہیں کیلاش بور لے گئی۔ وہاں جاکر کیا ویکھتے ہیں کہ حکیم صاحب بستر علالت پر دراز ہیں۔ رنگ پیلا ہلدی۔ بولنے کی سکت نہیں۔

آٹھ وس ون میں جب حالت وُرست ہوئی تو ولی آئے گر اُن کے لیئے چین کہاں تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ جاورہ سے بلاوا آگیا۔ وہاں چلے گئے۔ ۱۳ تمبر کو کانچور پہنچ کر مدرسہ الهیات کا افتتاح کیا۔ اواخر دسمبر میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے امر تسر کا سفر کیا اور اُلٹے پاؤں ولی واپس آئے۔

حکیم صاحب اِن ونوں دلی کے سب سے سرگرم آدمی تھے او ردلی کا معاملہ اس وقت یہ تھا کہ اِس شہر میں نئی روشنی تو آگئ تھی، نئے شعور نے ابھی جنم نہیں لیا تھا۔
یہ ایک روایتی معاشرہ تھا جو اپنے آپ میں مگن اور مطمئن تھا۔ نئی ایجادات نے اس متحرکیا اور نئے رویوں نے اسے مشتعل کیا۔ موٹر اور ٹریموے کو لوگوں نے حمرت سے دیکھا اور قبول کر لیا، مگر ترکی ٹوئی کو قبول کرتے کرتے انہیں بیس سال لگ گئے۔ یمال ریا ہونے والے نئے ذہن جب تک یمال رہے مطعون رہے۔ یمال سے نکل کر پیرا ہونے والے نئے ذہن جب تک یمال رہے مطعون رہے۔ یمال سے نکل کر مشتول نے ترکییں چلا کمیں اور ذہنوں کو نئے رستوں پر ڈالا۔ باہر کی دُنیا میں اُن کی حیثیت مصاحبین کی تھی۔ دلی والوں نے انہیں نیچری کما اور اُن پر انگلیاں اُٹھا کیں۔

اب إس روايق معاشرے ميں ايك نيا مخص أبحرا جو دلى كى روايت كو بھى اپنا الدر سمينے ہوئے تھا اور چيكے چيكے نئے شعور كے ليئے بھى راہ بموار كر رہا تھا۔ ہندوستان كے طول و عرض ميں يافضوص مسلمانوں ميں فكر و احساس كى سطح پر جو تبديلياں آ رہى تھيں اور ان سے جو نئى قوى زندگى نشوونما پا رہى تھى اسے اس نے شهر شهر گھوم پھر كر مشاہدہ كيا اور اس ميں شائل ہوا۔ اب اس كى كوشش يہ تھى كہ إس نے قوى شعور سے دلى كا لماپ كرايا جائے۔ اس نے آگے پیچھے ایسے كئى قدم أٹھائے۔

۱۹۰۹ء شروع ہو چکا تھا۔ جنوری کا مہینہ تھا۔ مدرسہ طبیبہ میں ایک تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب بی خاص کہ اس میں اب ایک زنانہ شعبہ قائم ہو رہا تھا۔ لفٹٹ گورنر پنجاب کی لیڈی صاحبہ معمان خصوصی بن کر بہاں آئیں اور اس شعبہ کا افتتاح کیا۔ حکیم صاحب نے تقریر میں اِس شعبہ کی اہمیت جمائی اور اعلان کیا کہ

''کوئی تعلیمی کام کامل نہیں ہو سکتا تاوفتیکہ سوسائی کے نصف حصہ لینی خواتین کے ساتھ مچی ہمدردی کا عضر اس میں شامل نہ ہو....'' سرسید تحریک کے وانشور تعلیم نسواں کی ابھی صرف باتیں کر رہے تھے۔ حکیم صاحب نے اس کا بچ مچ آغاز کر دیا۔

اِس شعبہ کی تنظیم سے فارغ ہو کر جون کے مینے میں حکیم صاحب نے دو مرا قدم اُٹھایا۔ نواب و قار الملک سے درخوات کی کہ مسلم لیگ کا آئندہ سالانہ اجلاس ولی میں منعقد کیا جائے۔ و قار الملک مان گئے۔ ادھر حکیم صاحب بورے جوش و خروش سے جلسہ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک پاؤں ولی میں تھا تو دو سرا پاؤں علی گڑھ میں۔

۱۹۱۰ء کے آغاز کے ساتھ دِلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی دُھوم پڑی۔ یہ اجلاس اور ۴۰۰ ہوری کی تاریخوں میں عظم تھیٹر میں منعقد ہوا۔ شنزادہ ارکاٹ سر غلام مجمد علی خال نے صدارت کی۔ اِستقبالیہ سمیٹی کے صدر حکیم صاحب سے۔ ان کی تقریر سے جانے کا آغاز ہوا۔ ان کی تقریر اس اعلان سے شروع ہوئی کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے۔ "ہو جماعت جما تگیر کے شہر میں تولد ہوئی تھی اُس نے شاہ جمال کے شہر میں پہنچ کر طفولیت کی منزل کو طے کیا۔" (۳) طفولیت کی منزل اس طرح طے ہوئی کہ مسلم لیگ اب ایجوکیشنل کانفرنس سے الگ ہٹ کر اپنے سیای وجود کا اظہار کر رہی تھی اور حکیم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ "مسلمانوں کا یہ پہلا اجتماع ہے جس کے مقاصد خالصتا سیای ہیں۔" (۵)

مسلمانوں کے لیئے یہ ایک نیا واقعہ تھا۔ توی سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو بیای عمل سے بدکتے تھے۔ مسلم لیگ کے ایکھرتے ہوئے بیای کردار سے ان کی ذہنی مفاہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ سربید احمد خال کے غیر بیای طریق عمل کو متند اور مسلمانوں کے لیئے حرف آخر جانے تھے۔ علیم صاحب نے سربید احمد خال کے رویے کی یوں وضاحت کی کہ اس وقت مسلمان میں بہت چھچے رہ گئے تھے۔ سربید احمد خال چاہتے یہ تھے کہ مسلمان میں بہت چھچے رہ گئے تھے۔ سربید احمد خال چاہتے یہ تھے کہ مسلمان میں کمی طرح تعلیم کے میدان میں ہندوؤں کے برابر آجائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ میدان میں ہندوؤں کے برابر آجائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ

مسلمان اس وقت سیاست میں شامل ہوئ تو یہ مقصد بورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیکے انہوں نے مسلمانوں کو کاگریس سے علیحدہ رہنے کا مشورہ دیا۔ "لیکن کاگریس کے بارے میں سرسید کے اس رویے سے یہ استدلال کرنا غلط ہو گاکہ سرسید چاہتے تھے کہ مسلمان ہیشہ ہی سیاست سے الگ تھلگ رہیں۔ اُنہوں نے تو خود دُلفِس ایسوی ایش قائم کرنے میں بہت حصہ لیا تھا۔ ان کی بے دفت موت نے اِس تحریک کو ایک قائد سے محروم کر دیا۔ بسرحال اس دفت سے ایک کے عرصے میں ایک طرف تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئ تھی، دوسری طرف ہندوستان میں حالات بست یہ بدل رہے تھے۔ ایس صورت میں ملک کی ساسی زندگی سے الگ تھلگ رہنا تیزی سے بدل رہے تھے۔ ایسی صورت میں ملک کی ساسی زندگی سے الگ تھلگ رہنا کسی صورت جائز نظر نہیں آئے۔" (۱)

یہ تقریر ایک نے رویے کا اعلان تھی۔ ہندوستان ساتی رنگ کیڑتا جا رہا تھا۔ معرکہ ستاون کی مار کھائے ہوئے مسلمان اس رنگ سے خانف تھے گر انہیں کے ﷺ ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جن کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ مسلم لیگ ایجو کیشنل کانفرنس کے بطن سے ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ گر دل پہنچتے پینچتے کچہ بالغ ہو چکا تھا اور سای باتیں کر رہا تھا۔

اِس اجلاس میں مولانا شیلی بھی شریک تھے۔ کنیم صاحب ہے ان کی ملاقات ہوئی اور یہ طے ہوا کہ نہو ۃ العلماء کا سالانہ اجلاس ۲۹۔۲۷ اور ۲۸ مارچ ۱۹۱۰ء کی تاریخوں میں دلی میں منعقد کیا جائے۔ سو کیم صاحب مسلم لیگ کے اجلاس سے فارغ ہوتے ہی ندو ۃ العلماء کے اجلاس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے گریہ مرحلہ کھن تھا۔ قدامت پیند علاء کے نزدیک ندو ۃ العلماء بھی نیچریوں کا شگوفہ تھا۔ دلی کا قدامت پیند گروہ نیچریوں پر ویسے ہی فار کھائے بیٹھا تھا، ندو ۃ العلماء کا دلی میں ورُود انہیں بھلا کہ کو بھلا لگتا۔ اوھر مولانا شیلی نے الندوہ کے اواریے میں اس اجلاس کی خوشنجری ویتے ہوئے اپنی وانست میں یہ مردہ سایا کہ مولانا حالی اور ڈپٹی نذیراحمد بھی شریک جلسہ ہوں گے۔ یہ وونوں کے دونوں نیچری، اور ڈپٹی نزیراحمد تو وہ تھے جنہوں نے حامہات ہوں گار قرار دیے جا چکے تھے۔ مخالف اِس خبر کو لے اُڑے۔ دبا ہوا طوفان پھر اُٹھ کھڑا

مولانا سید سلیمان غدوی کا بیان ہے کہ ''ارکانِ ندوہ نے بلکہ ورحقیقت کیم اجمل خال صاحب مرحوم نے مولوی نذیر احمد صاحب اور مخالفین کے درمیان اس بات پر مصالحت کرائی کہ کتاب کے نفخ اُن لوگوں کے میرد کر دیے جائیں اور آئندہ اس کی اشاعت بند کر دی جائے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے وہ نفخ فریق مخالف کے پاس بھیج دیئے۔ '' مگربات اس پر ختم تھوڑا ہی ہوئی۔ اس کے بعد ہوا نیہ کہ کتابوں کے ڈھیر کو آگ لگائی گئی۔ جننے مُنہ اتن باقیں۔ مولوی عبدالحق نے مولانا شبلی پر الزام لگایا کہ بید ان کی کارستانی تھی۔ ڈپٹی نذیراحمد کے بیٹے اور پوتے نے حکیم صاحب کو الزام دیا۔ یہ ان کی کارستانی تھی۔ ڈپٹی نذیراحمد کو بواب دیا کہ صاحب مولانا شبلی تو موقعہ واردات پر موجود ہی نہیں تھے۔ ابھی وہ دل پنچ نہیں تھے' کہ یہ واقعہ گزرگیہ تو گھریہ شوشہ حکیم صاحب کا تھا۔ مولانا سلیمان غدوی کتے ہیں کہ نہیں خود ڈپٹی نذیراحمہ کو این کا خطرہ ہو کہ اینا نہ کا کہان کے دین کی کتاب سے کوئی دو مرا نفع اُٹھا ہے۔ '' (ے)

مولانا حبیب الرحل خال شیرانی نے واقعہ یوں بیان کیا کہ:

"ندو ة العلماء كے اركان و شركا إس كے جلانے پر آخر تك آمادہ نہ تھے۔ فود مولوى صاحب مرحوم كى تحريك تھی۔ إس طرف كے تابل نے تحريك كو اصرار سے بدل دیا۔ اصرار نے شدت اختیار كى بلكہ دھمكى كى صورت جیسى كہ مولوى صاحب مرحوم كى طرف سے ایسے موقع پر ہوا كرتى تھی۔ من الملک مرحوم نے بالآخر كما كہ میں نے شیر كو كشرے میں بند كر دیا، آپ نكالتے ہیں۔ اس پر جلسہ كر كے غور كيا گيا اور مولف بند كر دیا، آپ نكالتے ہیں۔ اس پر جلسہ كر كے غور كيا گيا اور مولف مرحوم كى تائيد ہوئى۔ چنانچہ رسالے جلائے گئے۔ مٹى كا تيل لا كر دو بج رات كو جس نے رسالوں پر ڈالا، وہ میں ہى تھا۔ اتفاق یہ كہ جلانے كے بعد آندھى نے خاكسر آڑا دى۔ بارش نے جگہ صاف كر دى۔ اس طرح كا بعد آندھى نے خاكسر آڑا دى۔ بارش نے جگہ صاف كر دى۔ اس طرح كا بلاس مو تكھنے كا موقعہ كى كو نہ مل سكا۔" (۸)

مگر شاید اِس کتاب کی تقدر ہی میں جانا پھکنا لکھا تھا۔ پھر نہی واردات گزری۔

دوسری مرتبہ اِسے شاہد احمد دہلوی نے چھاپا۔ اس مرتبہ عظیم بیگ چغائی کا بوشِ مردانگی اے لے بیضا۔ انہوں نے اس کتاب کا محافظ بننے کی شمانی۔ شاہد صاحب سے کتاب کا سارا وُھیر منگا کے اپنے گھر رکھ لیا اور وُنکے کی چوٹ اعلان کیا کہ امہات الامت، مارے پاس ہے۔ لیعنی آئیل مجھے مار۔ مولویوں نے مزاح نگار کی للکار کا فاطرخواہ جواب دیا۔ اس گھریہ بلہ بول دیا۔ عظیم بیگ چغائی نے کتابوں کا وُھیر مولویوں کے حوالے کر کے جان بچائی۔ مولویوں نے ایک مرتبہ پھر کتاب پر مٹی کا تیل چھڑکا اور دیا۔ ملکی و کھا دی۔ (۹)

بسر حال ندو ة العلماء كو ولى مِن آكر كوئى نه كوئى صدقه تو دينا بى تھا۔ وُ پُن نذر يا احمد في محد قد كا انظام كيا۔ الهمات امته كي جلنے سے وشمنوں كا جى شحندا ہو كيا۔ اس كے بعد ندو ة العلماء كے اجلاس مِن كى نے چوں شيں كى۔ قدامت بيند اپنى بارى كى بحد بحد اب كيم صاحب كى بارى تھى۔ اس اجلاس مِن صدر وہى تھے۔ اب كيم صاحب كى بارى تھى۔ اس اجلاس مِن صدر وہى تھے۔ ان كا خطبہ صدارت كيا تھا، قدامت بيندوں كے خلاف اعلان جنگ تھا ؛

"میرا خیال ہیہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے غدر ۱۸۵۷ء تک جس قدر کھیے گئے ہیں اگر انہیں ایک جلد ہیں جمع کیا جائے تو ہرگز اس جلد کی ضخامت اس جلد کے برابر نہ ہو سکے گی جو ۱۸۵۷ء سے لے کر آج تک کے کفر کے فتوں کی ہو گی۔ یہ وبائے تکفیر صرف اشخاص تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ان سے ترقی کرکے گروہوں تک متعدی ہو گئ اور یہاں تک نوبت پنچی کہ شیعہ سینوں کو اور نئی شیعوں کو، مقلدین، اہل حدیث کو اور اہل حدیث، مقلدین کو کافر بنانے گئے..... اس تکفیر نے مسلمانوں میں باہمی منافرت پیدا کر دی جس سے جمیں ہے انہا نقصانات پیشی آئے تو ادھر وبلی میں بھی مقلدین اور اہل حدیث نے درمیان شرمناک قصے پیشی آئے تو ادھر وبلی میں بھی مقلدین اور اہل حدیث نے کسی فتم کی کو تابی نہیں کی، بلکہ وبلی کسی کھنو پر شرف لے گئی کہ یہاں صرف کو تابی نہیں کی، بلکہ وبلی کسینو پر شرف لے گئی کہ یہاں صرف ولاالے الین اور امیس بالحجہر پر آپس کی رشتے داریاں منقطع ہو گئیں ..... ندو ۃ العلماء کے ساتھ اس وجہ سے مخالفت اور بھی زیادہ ہو گئیں ..... ندو ۃ العلماء کے ساتھ اس وجہ سے مخالفت اور بھی زیادہ ہو گئیں ..... ندو ۃ العلماء کے ساتھ اس وجہ سے مخالفت اور بھی زیادہ ہو گئیں ...... ندو ۃ العلماء کے ساتھ اس وجہ سے مخالفت اور بھی زیادہ ہو گئیں ...... ندو ۃ العلماء کے ساتھ اس وجہ سے مخالفت اور بھی زیادہ ہو گئیں ...... ندو ۃ العلماء کے ساتھ اس وجہ سے مخالفت اور بھی زیادہ

تقی کہ وہ آپی کے جھڑوں کو مٹانا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد تھا اور ہے کہ شیعہ عن مقلد الل حدیث سب ایک جگہ بیٹھ کر اپنی اصلاح و فلاح کے متعلق تدابیر اختیار کریں اور اختلافی مسائل میں کوئی جھڑا نہ کریں۔ یہ مقصد اگر کم بینی کی وجہ ہے برا سمجھا جا سکتا ہے تو تمام اسلای فرقوں کو علی التساوی اے برا سمجھنا چاہیے لیکن جمال تک ججھے علم ہے ندوہ کی خالفت کرنے والے اور اس کے ہر ایک اجلاس کو برہم کرنے کی عملی کوشش کرنے والے صرف سی علما ہی ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ کوشش کرنے والے صرف سی علما ہی ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ کالفت اب روز بروز کم ہوتی جاتی ہے۔"

مخالفت كرف والے علماء سے انہوں نے طنز بھرى ايل كى كه:

"آپ املام پر رحم کریں۔ آپ اس درخت پر تیرنہ ماریں جس پر آپ اس درخت پر تیرنہ ماریں جس پر آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔"

اور ان كلمات ير خطبه كا اختام كيا:

"حضرات، میں علامہ شبلی کو تمام جلسہ کی طرف سے مبار کباد دیتا موں کہ ان کی کوششوں کو خدائے تعالیٰ نے مقبول کیا۔"

کو ششیں علامہ شبلی ہی کی نہیں تحکیم صاحب کی بھی مقبول ہوئی تھیں۔ قدامت پیند علما کی سرتوڑ مخالفت کے باوجود اجلاس بہت کامیاب رہا اور دلی شہرنے کشٹم پشٹم نئی قومی سیاست اور نئی اصلاحی تحریکوں سے رشتہ استوار کر لیا۔

#### حواشي

ا- فاؤنڈیشنز آف پاکستان جلد اول- ص ۱۰ ۲- فاؤنڈیشنز آف پاکستان جلد اول- ص ۱۱ ۳- کلیات ننثر حالی- مرتبہ شیخ اساعیل پائی پی-۳- فاؤنڈیشنز آف پاکستان جلد اول- ص ۸۸ ۵- فاؤنڈیشنز آف پاکستان جلد اول ص ۹۰ ۲- خایت شبل- ص ۹۵ ۲- حیات شبل- ص ۹۵ ۱- حیات شبل- ص ۴۵۲ ۹- حیات شبل- ص ۴۵۲

### طبی محاذ اور مخالفوں کی بلغار

انگریزی زبان کوٹ پتلون کرکٹ انگریز کے چلائے ہوئے سب سکے چل گئے مر ڈاکٹر ابھی تک نمیں چل یائے تھے۔ میجر جزل سرسلیمن نے ہندوستان کے بارے میں اینے مشاہدات قلمبند کرتے ہوئے سے بات لکھی تھی کہ "ہندوستان کے لوگ کیا چھوٹ کیا برے مارے معالجوں سے زیادہ اینے معالجوں پر بھروس رکھتے ہیں .... برعا لکھا طبقہ بلکہ سب ہی طبقے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آپ کے ڈکٹرول کی ضرورت نہیں، صرف سرجوں کی ضرورت ہے۔" (۱) وہ ۱۸۳۸ء تھا اور اب ۱۹۱۰ء جا رہا تھا۔ صورت حال میں زیادہ فرق نہیں ہوا تھا۔ ١٨٥٤ء كى قیامت بهت سے اداروں كو تباہ و برباد كر كئ، مرويد اور عليم تخت جال فكل وه بنوز مرجع ظلق تقد وكهى خلقت اين دکھ بیاری کی بیتا لے کر ان کے پاس جاتی اور دوا دارو لے کر والی آتی۔ وہ زمانہ ١٨٥٧ء كے ساتھ گزر كيا جب فاضل اطباء طب كے طلب كو اين گروں یہ درس دیتے تھے اور یوں چراغ سے چراغ جاتا چلا جاتا تھا۔ أب چراغ سے چراغ دوسرے طور عل رہا تھا۔ درس گاہیں کھل گئی تھیں۔ سکیل الطب لکھنو میں، مدرسه طبیه ولی میں- پر وہ طبیب موجود تھے جو اپن ذات میں ادارہ تھ کہ دُور دُور ے روگی چل کر ان کے مطب میں چنچے اور شفایاب ہو کر واپس ہوتے۔ اس گزرے زمانے میں بھی دلی میں کیا کیا طبیب موجود تھا۔ ایک طرف حکیم نابینا بیٹے تھے کہ بنیائی ساری آ کھول سے اُٹر کر اُٹھیول میں آگئی تھی۔ دوسری طرف شریف منزل میں كيم اجمل خان براجمان تھے۔ كمال كمال سے چل كر مريض يمال ينتيا تھا۔ ہندوستان

کے دُور وراز شہوں ہے، کابل ہے، سمرقد و بخارا ہے۔ غریب امیر سب کو مکمال توجہ ہے دیکھنا اور بغیر کی فیس کے۔ جس مریض کے لیئے پاس رکھا ہوا صندوقی کھل گیا اُے دوا بھی مفت ہل گئے۔ ایسے مریض بھی آتے تھے کہ حکیم صاحب کی اس اوا کو نہ سمجھ پاتے تھے اور فیس دینے پر اصرار کرتے تھے ایک سادہ دل دیماتی مریض نہ گئری کھول کر اٹھنی نکال اور حکیم صاحب کے سامنے رکھ دی۔ حکیم صاحب نے کہا کہ عزیز اٹھنی اپنے پاس رکھ، اس کی ضرورت نہیں۔ دیماتی سمجھا کہ دل کا بڑا حکیم ہے، خریز اٹھنی اپنے پاس رکھ، اس کی ضرورت نہیں۔ دیماتی سمجھا کہ دل کا بڑا حکیم ہے، زیادہ فیس مانگنا ہے۔ آئی میں سے ایک اٹھنی نکال اور دوا ٹھنیال سامنے رکھ دیں۔ حکیم صاحب نے متانت کے ساتھ دونوں اٹھنیال واپس کر دیں۔ دیماتی جران ہوا اور کیا کہ سے بیا حکیم نہو کہ سے تک ایک سرگیہوں نہ لے لے نبض پر ہاتھ نہیں رکھتا۔ پھر بولا ''اچھا حکیم تی بین اچھا ہو جاؤں۔ ایک من گیہوں لے کے آؤں گا اور تہماری کو تھی بھر دول گا۔ ''

ایک کوچوان دمہ سے مانیتا کانیتا آیا۔ جیب سے پایا نکالی- بولا کہ:

"کیم صاحب میرے ساتھ بہت ہو گئی۔ آج میں سکھیا کھاؤں گا اور اس در پہ جان دیدوں گا۔ " کیم صاحب نے کوچوان کو دیکھا تابل کیا۔ پھر بولے کہ "سکھیا کھا کے کیوں مربا ہے۔ مربا ہی ہے تو دوا کھا کے مر۔ " یہ کہ کر تین پڑیاں دیں۔ پہلی پڑیا کے ساتھ قے کا وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ دوسری پڑیا نے قیامت ڈھائی۔ وہ قے ہوئی کہ جان لبول پر آگئی۔ تیمری پڑیا نے جان ہی تو نکال دی۔ نبض ساقط ہو گئی۔ ایک سخت قے ہوئی جس کے ساتھ بلغم کا ایک سخت کھڑا باہر دی۔ نبض ساقط ہو گئی۔ ایک سخت کھرا باہر آیا اور پھر مریض بہوش ہو گیا۔ گرجب دو گھنے بعد ہوش میں آیا تو دمہ ہیشہ کے لیئے ختم ہو چکا تھا۔ (۲)

جنم جنم کے روگ و کھی وُور وُور سے چل کر آتے اور وهرنا دے کر بیٹھ جاتے۔ کوئی فریاد کر بیٹھ جاتے۔ کوئی فریاد کرتا اور پاؤں کیڑ لیتا۔ کوئی خود کئی کی دھمکی دیتا۔ ہر رنگ کا آدم، کوئی دیس کا کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی امیر کبیر کوئی مفلس و قلاش، شریف منزل میں صبح و شام ایک فلقت امنڈتی۔ ایسے حکیم کے ہوتے ہوئے ڈاکٹروں شریف منزل میں صبح و شام ایک فلقت امنڈتی۔ ایسے حکیم کے ہوتے ہوئے ڈاکٹروں

کا چراغ کیا جاتا۔ اس سے تو بونانی طب ہی کی ساتھ بنی تھی۔ ایک دفعہ وائر ائے کا پرائیوٹ سیکرٹری بھی آکر اپنی آکھوں سے مطب کا بیہ نقشہ وکیے گیا۔ جاکر عرض کیا کہ حضور شہر میں ایک حکیم عجب پیدا ہوا ہے کہ دُکھی خلقت کا فجا و مادی بنا ہوا ہے۔ روگیوں کا اثردہام رہتا ہے۔ غریب امیر سب کو درد مندی سے دیکھتا ہے اور مفت علاج کرتا ہے۔ سانے ایک صندوقی رکھا ہے۔ اس میں سے پڑیا نکال کر مریض کو بیسہ دصلا لیے بغیر دیتا ہے۔ مریض پڑیا کھا تھا اور جاق چوبند ہو جاتا ہے۔

گر ڈاکٹر بھی سات سمندر پاکر کے آئے تھے۔ یوں تو واپس جانے والے نہیں سے۔ اُن کے قدم جمانے کے لیے پچھ نہ پچھ تدبیر تو ہوئی تھی۔ آخر ایک تدبیر سوچی گئی۔ بہبئ کی میڈیکل ایسوی ایش نے ۲۵ فروری ۱۹۱۰ء کو صوبائی عکومت کی خدمت بیں ایک یادواشت پیش کی۔ اس میں یہ کما گیا تھا کہ یونانی اور ویدک طبیں علاج معالجہ کے ناقص اور وحشیانہ طریقے ہیں۔ پس ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ طبی حقوق و اختیارات فقط ڈاکٹروں کو حاصل ہوں۔ حکومت جیسے انتظار میں بیٹھی تھی، فورا ایسا قانون بنانے پر تیار ہو گئی۔

عام دید اور علیم تو بس مریضوں کا علاج کرنا جانے تھے۔ انہیں کیا ہت چانا تھا کہ زمانہ ان کے ساتھ کیا چال چل گیا۔ نے قانون سے پیدا ہونے والی خرابی کی تشخیص علیم صاحب نے گیا۔ وہ ندو ۃ العلماء کے اجلاس سے فارغ ہوتے ہی مجوزہ قانون کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ قومی سیاست میں تو محاذ آرائی بعد میں شروع ہوئی، طب کے محاذ پر معرکہ پہلے ہی پڑ گیا۔ ادھر میڈیکل رجٹریش ایکٹ بنانے کی تیاریاں تھیں، ادھراس کے خلاف تحریک منظم ہو رہی تھی۔ .

اس تحریک کے ساتھ وید اور یونانی طبیب برطانوی سامراج کے ظاف مزاحت کا نشان بن گئے۔ کیم اور وید جو اب تک ایک دوسرے سے بے تعلق اپ اپ اللہ طریقے سے مریضوں کا علاج کرتے تھے ایک ووسرے کے قریب ہو گئے۔ پنڈت ٹھاکر اوت شریا موجد امرت وھارا (لاہور) کیم فیروزالدین ایڈیٹر رسالہ "رفیق الاطباء" لاہور، کیم میم فیروزالدین ایڈیٹر رسالہ "رفیق الاطباء" لاہور، کیم میم میں احمد بریلوی، منٹی مان شکھ دہلوی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے کیم صاحب کی آواز پر لیسک کی اور مجوزہ قانون کے ظاف میدان میں اُترے۔ (۴)

حکیم صاحب نے مئی ۱۹۱۰ء میں اعلان کیا کہ ویدوں اور طبیبوں کی آیک کل ہند کا نفرنس منعقد کی جائے گی۔ جون میں انہیں رامپور جانا پڑا کہ نواب صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی تقی۔ وہاں سے واپس آئے تو ان کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی۔ ادھر نواب صاحب رامپور نینی تال جا بیٹھے تھے اور حکیم صاحب کو بلاوے پہ بلاوا بھیج رہے تھے۔ سو وہ بار بار نینی تال گئے اور آئے گر طبی کانفرنس کی تیاریاں ای سرگری سے جاری تھیں۔

۲۷ اور ۲۷ نومبر ۱۹۱۰ء کی تاریخوں میں طبی کانفرنس منعقد ہوئی۔ راما تھیٹر میں اور جورہ میڈیکل رجٹریشن ایکٹ چار سو وید اور حکیم اکتھے تھے۔ شہر شہرے آئے تھے اور جُوزہ میڈیکل رجٹریشن ایکٹ کے خلاف آ واز بلند کر رہے تھے۔ مظفر نگر کے رکیس راجہ سکھیر شکھ اجلاس کے صدر تھے۔ مجوزہ ایکٹ کے بہت بخنے اُدھیڑے گئے۔ احتجاج کیا گیا کہ دلی طبول کے ساتھ کیوں بدسلوکی کی جا رہی ہے اور ڈاکٹروں میں کیا سرخاب کا پر لگا ہے کہ دیدوں اور حکیموں کو چچھے ڈھکیل کر انہیں امتیازی حیثیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطالبہ کے کیا گیا کہ 'حکومت ایک ایسا میڈیکل ایکٹ تر شیب وے کہ جو ہر قابل مجالج کے لیئے قطع نظر اس سے کہ وہ طب مغرب سے متعلق ہے یا طب مشرق کا حالل کیاں طور پر مفد ثابت ہو۔''

اس میڈیکل ایکٹ کے ساتھ آل انڈیا آبورویدک ایڈ یونانی طبی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ یہیں سے حکیم صاحب کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مدرسہ طبیہ میں یونانی کے ساتھ ویدک کی تعلیم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اخراجات کا اضافہ پیش نظر تھا جس کے لیئے ای سال ہندوستانی دواخانے کی بنیاد رکھی گئی۔

آغاز خوب تھا۔ اتحاد کا کیا خوب مظاہرہ ہوا۔ گر کانفرنس کے ختم ہوتے ہی اختلافات شروع ہو گئے۔ لکھنو کے طبیب اور مزاج کے نکلے۔ اس شہر کی ناک حکیم عبدالعزیز تھے۔ انہیں پہلے ہی اس کانفرنس کے بارے میں تال تھا۔ خود کانفرنس میں نہیں آئے۔ جب بہت اصرار کیا گیا تو اپنے صاجزادے حکیم عبدالرشید کو بھیج دیا۔ بس کانفرنس کے ختم ہوتے ہی دلی اور لکھنو کا پرانا قضیہ اُٹھ کھڑا ہوا۔ اب نہ وہ دل تھی نہ وہ کھنو تھا گر پرانی لاگ ڈاٹ بر قرار تھی۔ شوشہ چھوڑا گیا کہ یہ سارا میلہ اس لیے لگا

ے کہ دلی والے لکھنؤ پر برتری حاصل کر لیں۔ اوھر ویداینے گئے کہ صاحب ہم تو برائے بیت ہیں ہے سلہ تو خلیموں کا ہے۔ حکیم صاحب کیمی لکھنؤ والوں کو مناتے ہیں کمیں ویدوں کو گلے لگاتے ہیں۔ وید تو خیر من گئے گر لکھنؤ والے اپنی بات پر جے رہے۔ حکیم صاحب لکھنؤ پنچے اور تجویز پیش کی کہ اچھا آپ برے بن جائے۔ طبی کانفرنس کا اگل اجلاس لکھنؤ بین منعقد کرتے ہیں۔ گر لکھنؤ والوں نے اس کی بھی خالفت کی۔

علیم عبدالعزیز کو دو اندیشے بیک وقت ستارہ تھے۔ ایک اندیشہ یہ تھا کہ اس طبی تحریک کی آڑیں ویدگ بونائی ہے آگے نکل جائے گی۔ دوسرا اندیشہ یہ تھا کہ ولی کو لکھنٹو پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ ان کی طرف سے لکھنٹو میں اجلاس کے انعقاد کی تجویز کی پرزور مخالفت ہوئی۔ بہرحال شہر میں بھلے لوگ بھی تھے۔ ایک علیم عبدالولی تھے جو اس تجویز کے جق میں تھے۔ عامیوں کے زور پر اجلاس کے لیئے استقبالیہ سمیٹی قائم کر دی گئی۔ خان بمادر علیم نظیر حسن خال اور چڑت گدادھر وید سکرڑی منتخب ہوئے۔ علیم عبدالولی نے اس کی تمایت میں ایک انجمن عمایت الطب قائم کر ڈالی جس بھوتے۔ علیم عبدالعزیز شریک نمیں ہوئے۔ انھوں میں شہر کے اور ممتاز اطباء شریک ہوئے گر علیم عبدالعزیز شریک نمیں ہوئے۔ انھوں نے اپنی ڈیڑھ ایٹ کی مجد انجمن طبید کے نام سے الگ کھڑی گی۔

طبی کانفرنس کے حامی گروہ نے ایک جلد کرنے کی فھانی۔ اعلان ہوا کہ جلد موان شبی خطاب فرمائیں گے۔ مخالف گروہ بھی لنگر لنگوٹ کس کے میدان میں کود را۔ قیصر باغ کی بارہ وری میں جلد کا اہتمام ہوا۔ حکیم عبدالولی، حکیم نظیر حن خال، حکیم سے آغا اور پیدت کداد هروید جیے شرفائے شہر آئٹے ہوئے۔ اُده حکیم عبدالعزین کی طرف سے کچوں لفنگوں کی ایک بلٹن جاسہ گاہ میں آن دھمکی۔ اس بلٹن نے صدر کے انتخاب پر جھڑا ڈال دیا۔ ختطین نے لاکھ کہا کہ تم جاہر والے ہو۔ تنہیں کیا کہ ہم کے صدر بناتے ہیں۔ لیکن کی میں شرافت ہوتی تو وہ سنتا۔ جھڑا اتنا بڑھا کہ لیاڈگی تک نوبت بہنچ گئی تھی۔ یہ رنگ و کھے کر حکیم عبدالولی نے جلد کے فتم کا اعلان کر تک نوبت بہنچ گئی تھی۔ یہ رنگ و کھے کر حکیم عبدالولی نے جلد کے فتم کا اعلان کر

تھے جو اپنے آپ کو بہت بردا تھیم سمجھتے تھے اور انگریزوں کی انہیں سمریری عاصل تھی۔ خیرے ایک اخبار کی ممک بھی انہیں ال گئی۔ یہ اخبار "کرزن گزٹ" تھا کہ الدير اس كے مرزا جرت تھے۔ مرزاجرت كيا خوب آوى تھے۔ گورا رنگ، غلافي آئلسين، سفيد لبي واوهي- ولي ميس ب على أنهون في حياف كي مشين لكائي تھی۔ مشین لگائی اور "کرزن گزٹ" جاری کیا۔ جیسے مرزا جیرت ویا اُن کا کرزن گزے۔ بنگامہ پرور آدی تھے۔ اُن کے برج کی رونق بھی ایک بنگامے یہ موقوف تحی۔ آج ایک ے اوے کل دو سرے سے بھڑ گئے۔ جس کے بارے میں جو جی جابا لکھ دیا۔ مولانا حالی، مولانا شیلی اور خواجہ حسن نظامی کو نہ چھوڑا، پھر کے چھوڑتے۔ پہ چلا کہ مولانا شیلی سرۃ النبی مانتی الکھ رہے ہیں بس ہاتھ دھو کران کے بیچے پڑ گئے۔ یہ ثابت كرنے پر تل ملئے كه مولانا شبلي قرآن اور حديث سے نابلد ہیں- "وينيات ميں آپ کا ورجہ ایک طفل کتب سے بھی زیادہ نہیں ہے۔" (۵) امام جامع مسجد کو بخارا کا قصائی لکھ دیا۔ نواب فیض احمہ خال کو واجد علی شاہ کا طبلہ نواز ٹھمرایا۔ ایک دفعہ خواجہ حسن نظای سے اُلھے پڑے۔ بس اوٹ پہاڑ کے بیچے آگیا۔ خواجہ حسن نظامی نے ان پر ایک بدمعاش چھوڑ ویا۔ مرزا صاحب این کتابوں کی وکان پر بیٹھے تھے۔ وہ بدمعاش وہاں ينجا اور ايها جو ما تحينج كر مارا كه مرزا جيرت كا منه بجر گيا- ١٦١ أكرزن گزث، يهال آكر فیل ہو گیا۔

مرزا جرت نے ایک مرتبہ بحث میں ایبا آؤ کھایا کہ واقعہ کرطا ہی سے انکار کر بیٹھے۔ اس واقعہ کو فرضی ثابت کرنے کی کوشش میں پوری کتاب لکھ ڈالی۔ گراس زمانے میں بھی جعد کے جعد امام کی شمادت پر تقریر کرتے تھے اور ایس تقریر کرتے تھے کہ ایک خلقت نئے آتی تھی۔ اوگوں کی روتے روتے ہوگیاں بندھ جاتی تھیں۔ اے اسی انکار شمادت کے زمانے میں کمیں ایک وفعہ مرزا صاحب بیار پڑ گئے۔ حکیم صاحب انہیں ویکھنے گئے۔ وہاں یہ ذکر بھی نکل آیا۔ حکیم صاحب نے ان سے تھوڑی بحث کی اور المامت کی کہ آل رسول سے یہ گنافی آپ کو زیب نہیں ویک۔ "ای دن سے مرزا حکیم صاحب کی کالفت میں آسٹین چڑھا کر تیار ہو گئے۔" (۱)

علیم صاحب کے خلاف بوری مہم شروع ہو گئی۔ حکیم صاحب نے جس کام میں ہاتھ ڈالا بس وہ کام اُن کی تخید کا ہدف بن گیا۔ حکیم صاحب نے طبی کانفرنس قائم کی تو یہ طبی کانفرنس کے مخالف ہو گئے۔ حکیم صاحب نے علی گڑھ کالج کو بونیورٹی بنانے کی تحریک میں حصہ لیا تو یہ بزرگ اس تحریک کے بیچھے پڑ گئے۔ اس تحریک کے سلسہ میں تحریک میں حصہ لیا تو یہ بزرگ اس تحریک کے بیٹھے پڑ گئے۔ اس تحریک کے سلسہ میں حکیم صاحب نے دلی میں ایک جانس کا انتظام کیا۔ دونوں بزرگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ جانس تو خیر ۵ مارچ ۱۹۵ء کو ٹاؤن ہال میں منعقد ہوا۔ نواب و قارالملک نے صدارت کی۔

انسیں دنوں سکیم صاحب کو لندن کا سفر درپیش ہوا۔ 'کرزن گزٹ، نے اس سفر
کو مجمی آیک سکنڈل بنا دیا۔ قصہ یہ تھا کہ لندن میں جشن تاجیوشی کی تیاریاں تھیں۔
شنشاہ ایڈورڈ ہفتم ونیا سے سدھار چکے تھے۔ اب تاج جارج چجم کے سرچہ سجنے کو تھا۔
نواب صاحب رامپور نے جشن میں شرکت کی غرض سے عزم سفر باندھا اور سکیم
صاحب کو ساتھ چلنے کی وعوت دی۔ سکیم صاحب تیار ہو گئے۔ گر نواب صاحب جاتے
جاتے رُک گئے۔ سکیم صاحب کا عزم سفر پر قرار رہا۔

البنان کرن گرٹ میں خبر لے اُڑا۔ خوب خاکہ اُڑایا کہ لیجئے حکیم جی اب اندن جاکیں گران گرٹ میں ماخب جاکیں گے۔ اور صور کی دال۔ گر حکیم صاحب کی اپنی وضع تھی۔ ایک موقعہ پر بھی نہ جواب خاموشی سے دیتے تھے۔ اس موقعہ پر بھی نہ جواب میں کوئی وضاحتی بیان جاری گیا نہ کسی الزام کی تردید کی۔ رخصت ہوتے وقت یاروں کو خداعافظ کما۔ رخصتی اعلان خدا حافظ تی کے عنوان سے اخباروں میں شائع ہوا یاروں کو خداعافظ کما۔ رخصتی اعلان خدا حافظ تی کے عنوان سے اخباروں میں شائع ہوا

''میں چار میننے کے لیئے ولایت جا رہا ہوں۔ ۱۰ مئی ۱۹۱۱ء کو دہلی سے روانہ ہو کر رامپور ہو تا ہوا۔ ۲۰ مئی کو جماز ایجیٹ پر انگلتان روانہ ہو جاؤں گا۔''

سفر کا مدعا سکیم صاحب نے صحت کی خاطر تبدیلی آب و ہوا بتایا۔ ساتھ ہی سے مقصد بھی پیش نظر بتایا کہ بورپ کی طبی ترقیوں کا مشاہرہ و مطالعہ کیا جائے ماکہ واپس آکر طب بونائی کے فروغ کے لیئے کچھ کام کیا جا سکے۔ اعلان تو میں کیا تھا کہ دِلی سے روائلی ۱۰ مئی کو ہو گی گر انہیں دنوں آ عصیں و کھنے کو آگئیں۔ سفریاتج دن کے لیتے ملتوی ہو گیا۔ ۱۵ کو دل سے روانہ ہوئے ۲۰ مئی کو ۱ یجیٹ، پر سوار ہو گئے۔

اس سفر پر مرزا جرت بجا جران ہوئے اور حکروں گزٹ، نے صحیح شور مچایا۔
لئدن ان دلوں ہندوستان کی فلقت کے لیئے آیک نیا شہر علسم تھا۔ اس فلقت نے طلسماتی شہروں کے بت قصے سے تھے۔ مگر یہ طلسماتی شہر قصے کمانیاں تھے۔ اس فلقت نے یکایک آیک نئے ایک نیا شہر قصے کمانیاں تھے۔ اس فلقت نے یکایک آیک نئے شم میں بہنچا۔ جران ہو آگ کہ یا اللی یمال دھنی سات سمندر بار کر کے اس نئے افسانوی شہر میں پہنچا۔ جران ہو آگ کہ یا اللی یمال زمین و آسان کس رنگ کے ہیں اور یہ پری چرہ لوگ کیسے ہیں۔ ہندوستان کا سافر لئدن پہنچ کر الف لیلہ کا ابوالحن بن جا آ۔ دیس وایس پہنچا تو سدباد جمازی سے بردھ کر افسانے سنا آ۔ ہندوستان میں اب ایک نئی الف لیلہ جنم لے رہی تھی۔

ہے۔ جواب ملا کہ اے اجنبی کیا تجھے نہیں معلوم کہ اونٹ کی سواری معدے اور جگر کا علاج ہے۔ علاج سے مثین ای مثال پر معدے اور جگر کے مریضوں کے لیئے بنائی گئ ہے۔

لندن و یکھا اندن کا دربار و یکھا اور اندن کا چرنگ سپتال و یکھا- وہاں کیا و یکھا کہ وہا کہ اندان و یکھا۔ اندان کا دربار و یکھا اور اندان کا چرنگ سپتال و یکھا ہوا ایک نوجوان ڈاکٹری کر تا ہے نام تھا مختار احمد انساری، برے بھائی ولی میں حکیم تھے اور دہیم نامینا کہلاتے تھے۔ پھوٹے بھائی اندن پنچے اور ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان ونوں اندان کے چرنگ کراس سپتال میں باؤس سرجن تھے۔ ڈاکٹر انساری نے وطن سے آئے ہوئے حکیم کی بہت آؤ بھگت کی۔ سپتال کی سیر کرائی، وہاں کی ایک ایک چیز دکھائی۔ اس سپتال میں سرجن کا شیکے بائلڈ تھے کہ سرجری وہاں کی ایک ایک چیز دکھائی۔ اس سپتال میں سرجن کا شیکے بائلڈ تھے کہ سرجری اور تشخیص میں طاق تھے اور ملک معظم کے انزیری سرجن تھے۔ ڈاکٹر انساری نے کہا اس فخر روزگار ڈاکٹر سے بھی مل او۔ سو ملا قات ہوئی۔ مرکز اس ملا قات میں تجب معرکہ واستان ایک نسل سے دو سری نسل کو منتقل ہوئی۔ وادی (۵) نے نتھے یوتے (۱۰) کو اپنے واستان ایک نسل سے دو سری نسل کو منتقل ہوئی۔ وادی (۵) نے نتھے یوتے (۱۰) کو اپنے داوا بہت بڑے حکیم ان کے سامنے بانی شروع کر دی۔ "بیٹے تمہارے داوا بہت بڑے حکیم تھے۔ ولایت والے بھی ان کے سامنے بانی بھرتے تھے۔ ایک وفعہ والیت کے ڈاکٹر جھایا اور کہائی شرط لگ گئی اور تمہارے دادا شرط جیت گئے۔"

"واوا جان نے شرط میں کیا جیتا۔" نضے پوتے نے جران ہو کر بوچھا۔ وادی
اماں پولیں: "وہ ڈاکٹر بہت برہ ڈاکٹر تھا۔ بادشاہ کا علاج کرتا تھا۔ ڈاکٹر اٹساری نے اس
ہ تہمارے واوا کی ملاقات کرائی اور اے بتایا کہ ہمارے ہندوستان میں حکیم لوگ مریض کی نیض دیکھ کراس کا سارا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ بات من کے وہ ڈاکٹر ہنا اور بولا کہ ہاتھ کنگن کو آری کیا ہے۔ مریض موجود ہے۔ ابھی امتحان کر لیتے ہیں، انفاق کی بات کہ ای روز ڈاکٹر بائلڈ ایک آپریش کرنے والے تھے۔ تہمارے واوا ہے انسان کو ایک میں واوا نے مریض کیا ہے۔ تہمارے واوا نے مریض کی نیض و کھے کر بتاؤ کہ اے مرض کیا ہے۔ تہمارے واوا نے مریض کی نیض و کھے کر بتاؤ کہ اے مرض کیا ہے۔ تہمارے واوا نے مریض کی نیض و کھی کر بتاؤ کہ اے مرض کیا ہے۔ تہمارے واوا نے مریض کی نیش و کھی کر بتاؤ ورم ہے جو سخت ہو گیا ہے اس کہ کر تل صاحب آپ کے مریض کے فم معدہ پر پرانا ورم ہے جو سخت ہو گیا ہے اس ورم کی وج سے فم معدہ ایک طرف کو جھک گیا ہے۔ کرنل بائلڈ یہ تشخیص میں کر ورم کی وج سے فم معدہ ایک طرف کو جھک گیا ہے۔ کرنل بائلڈ یہ تشخیص میں کر

مسرایا اور بولا کہ حکیم صاحب، اصل میں اس مریض کے پتہ پر ورم ہے اور پتہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ یہ من کر ڈاکٹر انساری کے تو منہ پہ ہوائیاں اُڑنے لگیں۔ بیچارے ول بی دل میں شرمندہ ہو رہے تھے کہ میں نے اچھی ملاقات کرائی۔ اپنے وطن کے نای گرای حکیم کی کرکری ہو جائے گی اور یونائی طب کی بھی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اوھر وہ کرئل بھی اپنے زعم میں تھا۔ بولا کہ میں ابھی آپریش کر رہا ہوں۔ پتہ چل جائے گا کہ مشرق کتنے پائی میں ہے۔ یہ کہ کے کرئل آپریش میں کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تہمارے داوا باہر بر آمرے میں آکر بیٹھ گئے۔ آپریش میں پون گھنٹ تک ڈاکٹر انساری کا اُوپر کا دم اُوپر، نیٹے کا وم نیٹے۔ آپریش میں بیا کا نہ ہر نکل کے آیا اور بس کے گئے لگا کہ حکیم صاحب ہم آپ کو مان گئے۔ آپ کی دعوت بیا کی تشخیص صحیح نکلی۔ اس خوشی میں آج رات کو ہماری طرف سے آپ کی دعوت بی دوسی ہو گئے۔ واکٹر انساری کی تھولے نہ ساتے تھے کہ ان کے وطن کی عزت بردھی اور یونائی طب سرخرو ہوئی۔"

ہندوستان کا مسجالندن سے سرخرو واپس ہوا۔ یورپ کے دیبوں کی سرکر تا ہوا تسطنطینہ پہنچا۔ یماں آکر دیکھاکہ نواب بھوپال کی بیگم نواب سلطان جمال بیگم آئی ہوئی ہیں۔ بیگم صاحب نے حکیم صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ منصوبہ سے بنا کہ عراق، شام اور عرب کا سفر اکٹھے کیا جائے۔ گر و فعت ولی سے تار آیا کہ گھر میں چوری ہو گئی۔ اس تار نے سفر عرب کے منصوبے میں کھنڈت ڈال دی۔ حکیم صاحب نے بیگم بھوپال سے معذرت کی اور دِلی کی راہ لی۔

حکیم صاحب اگت ۱۹۱۱ء میں واپس دل پنچ۔ حکیم صاحب لندن سے کیا آئے یہاں کا رنگ بن بدلا ہوا بایا۔ مخالفت کا بازار دلی سے لکھنٹو تک گرم تھا۔ طبی کانفرنس اس برس لکھنٹو میں ہوئی ٹھیری تھی۔ لکھنٹو کا قدامت بیند گروہ اس پر سخت برہم تھا۔ اس گروہ کو اس کانفرنس سے جدت کی ہو آ رہی تھی۔ اُن کی دانست میں یہ کیا کم جدت بلکہ بدعت تھی کہ ویدوں اور حکیموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے پھر رہے تھے کہ یہ سارا ڈھونگ اس لیئے رطایا جا رہا ہے کہ دلی کو لکھنٹو پر برتری عاصل ہو جائے۔ یوں دلی اور لکھنٹو کی پرانی رقابت بروئے کار لائی گئی۔ طبی

کانفرنس کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی گر حکیم صاحب بھی اپنی دُھن کے کیے مجھے۔ اُنہوں نے مخالفوں سے اقبام و تغییم کی بہت کوشش کی۔ اس میں او وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ گر کانفرنس کو بسرحال انہوں نے کامیاب بنا لیا۔

طبی کانفرنس لکھنٹو میں ۱۳ ہے ۱۴ نومبر ۱۹۹۱ء تک کی تاریخوں میں منعقد ہوئی۔
علیم عبدالعزیز کہ مخالفوں کے سرغنہ تھے کانفرنس میں شریک شیں ہوئے۔ وہ اپنی پارٹی سبیت کانفرنس سے روشے رہے۔ گر باتی سب بحلیم، وید اور معززین شر کانفرنس میں شریک ہوئے۔ حکیم صاحب نے یہاں اپنے سفرپورپ کے مشاہدات سائے اور لکھنٹو شریک ہوئے۔ حکیم صاحب نے یہاں اپنے سفرپورپ کے مشاہدات سائے اور لکھنٹو کے ویدوں اور حکیموں نے لندان میں اور برلن کے شفاخانوں کے حالات اس انداز سے سے سے جیسے وہ سندباو جہازی سے اجنبی جزیروں کے محیرالعقول تھے من رہے ہوں۔ اب لکھنٹو آئن کی مٹھی میں تھا۔ آنہوں نے مخالفوں کا کیا خوب شکریہ اوا کیا۔ کہا گہنہ اور ایک حد تک فائق روپیے صرف کرنے ہے بھی وریخ نہیں کیا ہے۔ ایک حالت میں اور ایک حد تک فائق روپیے صرف کرنے ہے بھی وریخ نہیں کیا ہے۔ ایک حالت میں کانفرنس ان کے حق میں بہتر نہیں ہے یا نہیں ہوئی کہ محض اس مخالفت کے طفیل میں کانفرنس ان کے حق میں بہتر نہیں ہے یا نہیں ہوئی کہ محض اس مخالفت کے طفیل میں کان سے سائھ لوگوں کی ولیے بیاں زیادہ ہو گئی۔ اور اس کی شہرت کی رفار ایک بی

اس اجلاس کے کچھ دنوں کے بعد حکومت ہند نے طب بینانی اور ویدک کے خلاف جو ایکٹ کا مسودہ تیار کیا تھا منسوخ کر دیا۔

### حواثي

ا۔ رعبلز اینڈ ری کلیکٹنز صفحہ ۱۹۰۰ ۲- تذکرہ مسیح الملک صفحہ ۹۵ ۲- حیات اجمل مرتبہ حکیم رشید احمد خال صفحہ ۱۳۲۳ ۲۷۔ حیات اجمل مرتبہ حکیم رشید احمد صفحہ ۱۱۸ ۵- کرزن گزٹ- مورف ۱۲ ایریل ۱۹۱۶ء صفی ۱۸

۲- ساقی شاید احمد والوی نمبر ۱۱۱

۷- میرے زمانے کی ولی- صفحہ ۱۱۸

٨- حيات اجمل، مرتبه حكيم رشيد احد خال- صفحه ٨٣

٩\_ اجمل اعظم كي الميه اخر جمال بيكم

١٠- عليم محمد في خال جمال سويدا

اا۔ یہ طبی کانفرنس آج بھی پاکتان طبی کانفرنس کے نام سے قائم ہے۔ یہ بجیب انفاق ہے۔ یہ بجیب انفاق ہے۔ کہ گزشتہ بچے برس سے اس کانفرنس کے صدر بھی تحکیم اجمل خال کے بوتے ہیں۔

## اندر پرسته میں مکھی

شمنشاہ جارج پنجم کی آمد آمد تھی۔ جش تاجیوثی کی تیاریاں تھیں۔ راجوں مماراجوں کے کیمپ ب سے برا نظام حیدر آباد کا سب سے نوبھورت راجہ کشریب سے براہ کا سب سے نوبھورت راجہ کشریب سے براہ کی سب کے خواصورت راجہ کشریب سے براہ کر شاہی شامیانہ تھا کہ وہاں بادشاہ سلامت کو رونق افروز ہونا تھا اور راجوں مماراجوں کو ان کے حضور پیش ہونا تھا۔ نواب صاحب بماولپور نے کس عقیدت نے یہ شامیانہ تیار کرا کے بھیجا تھا گر قسمت کی بات کہ اُسے آگ لگ گئی۔ ۱۱۱ جھٹ بہت دوسرا شامیانہ کھڑا کر ویا گیا۔

اوھر دل میں یہ اہتمام تھے اُدھر لندن سے خلقت نے اپنے بادشاہ سلامت اور ملکہ معظم کو لاکھوں دُعاوُں کے ساتھ رخصت کیا۔ بادشاہ سلامت ملکہ معظم کے ساتھ ۲ دسمبر ااااء کو جمبئی کے ساحل پر اترے۔ کے دسمبر کو بصد کروفر دلی میں ورود کیا۔ ۱۲ وسمبر کو دھوم دھام کے ساتھ وربار منعقد کیا۔ مڑوہ سایا کہ اب دلی دارالسشت بنے گی۔ ساتھ ہی تقسیم بنگالہ کی تنتیخ کی نوید بھی سا دی۔

یہ ۱۹۱۱ء تھا۔ ۱۸۵۷ء بہت پیچیے رہ گیا تھا۔ گر وہ واغ پھر تازہ ہوا۔ سکھ بینڈ کے ساتھ آ تھے سو بوڑھوں کا ایک رسالہ آ بہت آ بہت مارچ کرتا ہوا بادشاہ سلامت کے ساتھ آ تھے۔ ساتے آیا۔ یہ وہ سکھ اور دو سرے سابق تھے جن کے باتھوں دلی خون میں نمائی تھی۔ اب وہ بوڑھے پھونس ہو پیکے تھے گر ان کے واسطے سے ۱۸۵۷ء کی فتح کی یاد تازہ کی جارتی تھی۔ املان ہوا کہ غدر کے ہیرو حضور شاہ میں آئے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اُن سے ہاتھ ملایا اور ہمکلام ہوئے۔

فاتحین کو اپنی فتح یاد تھی۔ فلت کھانے والے اپنی فلت کو بھول چکے تھے۔
مبارک سلامت کا غل تھا۔ اسلعیل میر تھی کہ رہے تھے۔
ہو مبارک تھے کو اے ہندوستان
جارج بنجم کا سے عمد زرنگار
اور بنڈت برج موہن کیفی و تاتر سے دُعاکر رہے تھے۔
عارج بنجم رہیں تاحشر سلامت یا رب
خرم وشاد رہیں راج رہ ان کا اٹل

کیم صاحب لندن کے دربار تاجیوٹی میں شریک ہو چکے تھے۔ اب وہ دلی کے دربار میں شریک ہو چکے تھے۔ اب وہ دلی کے دربار میں شریک ہوگے۔ شمنشاہ جارج پنجم سے شرف ملاقات بھی عاصل کر لیا۔ اس زیانے میں اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا تھا۔ اخباروں میں خبر چھپ گئی۔ کیم صاحب نے دربار کی تقریبات کے انظابات میں بڑھ صاحب کی عزت بڑھ کے حکیم صاحب نے دربار کی تقریبات کے انظابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دلی کے پاید تخت بنے پر صرت کا اظہار کیا۔

ال وسمبر کو ولی کے پائیہ تخت بنے کا اعلان ہوا۔ ۱۵ وسمبر کو باوشاہ سلامت نے فی ولی کا سنگ بنیاو رکھا۔ باوشاہ سلامت تو چلے گئے اوھر شہر کا نقش بدلنے لگا۔ شہر کا نقش بدلنے لگا۔ شہر کا نقش دیائے کے ساتھ پہلے ہی بدل چکا تھا۔ لارڈ کرزن کے دربار سے آج کے شاہی دربار تک کیا تھا۔ لارڈ کرزن کے دربار کے موقعہ پر جلوس کی دھوم دھام باتھیوں سے تھی۔ اس رعایت سے اس دربار کو دلی والوں نے ہاتھیوں کا دربار کہنا شروع کر دیا۔ جارج بنجم کے دربار کے موقعہ پر ہاتھی غائب تھے۔ موٹروں کا زورشور شا۔ سویہ دربار موٹروں کا دربار مشہور ہو گیا۔

سوڑوں کے دربار کے بعد سے دل موٹر سے مانوس ہوتی چلی گئی۔ پرائی سواریاں معدوم ہو رہی تفسی ۔ بنی سواریاں زور پکڑ رہی تھیں۔ ہاتھی ہی رخصت نہیں ہوا، رہتھ بھی عائب ہو گئی۔ پاکلی پس منظر میں چلی گئی۔ اب دِل کی سڑکوں پر سوٹریں فرائے بھر رہی تھیں۔ عام اوگ ٹریموے کی طرف لیک رہے تھے۔ بائیسکل بھی خوب چل بڑی تھی۔ اکہ کو پیچھے و ھکیل کر نائلہ آؤیگے آگیا تھا۔

سواری بی نمیں روشنی بھی زمانے کی تبدیلی کا پت وے رای تھی۔ کرون دربار

کے دنوں میں گیس کی روشن سے رہتے منور ہوئے تھے۔ اب کے دربار کے ساتھ بجلی کی روشنی تھیلتی ہی چلی گئی۔ لوگوں کا کل روشنی تھیلتی ہی چلی گئی۔ لوگوں کا چلن بھی بدلتا چلا جا رہا تھا۔ لباس میں اب کتنا فرق آ گیا تھا۔ سر سے پگڑی غائب، چوگوشیہ ٹوپی ندارو۔ فیلٹ کیپ ہندوؤں کے سروں پر، ترکی ٹوپی مسلمانوں کے سروں پر۔ ترکی ٹوپی مسلمانوں کے سخ شعور کی علامت بن کر دلی میں رہج بس چکی تھی۔ گر یہ تھے۔ گر علی مسلم کا گئی ہے ہو کر آنے والے صرف ترکی ٹوپی ہی نہیں لائے تھے، کرکٹ بھی ساتھ لائے تھے۔ دل کے اکھاڑوں پر زوال آیا ہوا تھا۔ شرفانی کے بیٹے پوتے اکھاڑوں سے کرکٹ بھی ماتھ کرکٹ کی فیلڈ کی طرف جرت کر رہے تھے۔

شريف منزل مين ند كركت راه يا سكى ند تركى تولي كو داخلد ملا- حكيم محمود خال ك زمائ مين اس كرائي كى جو يج وهيج قائم موئى تقى اس مين آگے چل كر اجمل خان نے تھوڑی ی ترمیم ضرور کی، انگر کھے نے سنور کر اچکن کی وضع لے لی اور چو گوشیہ ٹوپی تھوڑا بدل کر حشتی تما ٹوپی بن گئی مگر سے بعد کی بات ہے۔ ان ونول تو ان کی بچ دھیج بھی وی تھی جو سب شریف خانیوں کی تھی، برمیں اگر کھا، پیریس سلیم شاہی جوتی، سریہ مماسد- اور طوریہ تھا کہ صبح چار بج اشھنا، باروں کی چھاؤں میں مجد جانا، فریضہ سحری ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ پھر واپس آ کر مطب میں بیٹھنا۔ گرمیوں میں میج کے وقت ایک گلاس ستولی لیتے تھے۔ اے اسم کا ناشتہ سمجھ لیجے۔ جاڑوں میں ناشت نام کی کوئی چیز معمول میں واخل نمیں تھی۔ مطب میں نمار منہ جا کر بیٹھنا، الره يائج بح ے ماڑھ وس بح تك بيٹ رہنا۔ اس كے بعد كھانا كھانا۔ شريف منزل میں ساڑھے وس بجے وسترخوان بچھتا اور دن کا کھانا کھایا جا یا اور کھانے میں کیا اوتا قلیہ - کوئی ترکاری وغیرہ- رات کے وسترخوان پر وال کا ہونا ضروری تھا کہ حکیم واضل خال اول کے وقت سے یہ ریت چلی آ رہی تھی۔ رات کے کھانے میں وال قيمه كوهفة يا شاى كباب- روئيال بلى يلى ورق جيس- مولى رولى عليم صاحب كو مطلق قبول نسیں تھی۔ جب نیا خانسان رکھا جاتا تو خاص طورے یو چھا جاتا کہ سیر آئے میں التى روئيال يكا ليت مو- جو خانسال سرين اى روئى يكانے كى حاى بحريّا أے مازم ركها جاتا- وسرخوان وسيع تفا- مهمان جو دن رات أترت رج تح- مطب کا نقشہ یہ تھا کہ حکیم صاحب گاؤ تکے ہے ٹیک لگائے بیٹے ہیں۔ ایک ہاتھ بر مریض ورسے ہاتھ پر نو کھنے والے (شاگرد) یہ نو کھنے والے بانچ سات کی تعداد میں ہوتے۔ جو یماں آ کر نو کھنے کی تربیت حاصل کرتے۔ اس وقت وہ نی کھنے نظر آتے۔ مطب کے بعد حکیم صاحب گھنٹ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر انہیں سمجھاتے کہ کونیا نیخ کیوں لکھا گیا۔ مطب میں حکیم صاحب نے اپنی نشست نے کے در میں رکھی تحقی اس مقصد ہے کہ مریضاؤں کی ڈولیاں در کے قریب رکھی جا سکیں اور بیٹھے بیٹھے اس کی نبض دیکھی جا سکیں اور بیٹھے بیٹھے اس کی نبض دیکھی جا سکے۔

مطب الگ، ویوان خانہ الگ۔ ویے دیوان خانے اب دلی میں گنتی کے رہ گئے تھے۔ ۱۸۵۷ء سے پہلے کی ولی میں ایک سے ایک بردھ کر دیوان خانہ تھا۔ گر اب انہیں الگیوں پر گن لو۔ ایک دیوان خانہ لالہ سری الگیوں پر گن لو۔ ایک دیوان خانہ لالہ سری الگیوں پر گن لو۔ ایک دیوان خانہ لالہ سری رام کا ایک دیوان خانہ خانہ خان کا۔ رام کا ایک دیوان خانہ حکیم اجمل خان کا۔ بیق تو سب بیشکیس تھیں۔ حکیم صاحب کا دیوان خانہ ایک دالان در دالان تھا۔ در و دیوار پر سفیدی پھری ہوئی، گروا گرو رونحی حاشیہ، چھت میں جھاڑ فانوس لگلے ہوئے، دیواروں پر کچھ بزرگوں کی قلمی تصاویر، کچھ طغرے کچھ کتے، فرش پر دری، دری پر چاہدی، درمیان میں ایرائی قالین بچھا ہوا۔ دیواروں کے برابر برابر گاؤ تکے رکھے ہوئے، چوٹ یا دان پر پھول دار فلاف چڑھے ہوئے، حقہ پائدان، پیک دان قریخ سے دھرے ہوئے۔ دیواروں کے برابر برابر گاؤ تکے رکھے ہوئے۔ دیواروں پر کھاروے کے پردے۔ دو ح

ویوان خانے بیں دن کی محفل اور طرح کی، رات کی محفل اور طرح کی۔ دن

کے او قات میں یماں قومی رہنما آتے جاتے نظر آتے۔ ان ونوں یہ سب رہنما سلمان

ہوتے۔ تھیم صاحب ابھی کاگریس سے دُور تھے۔ ہندو رہنماؤں سے ان کا ربط ضبط
ابھی نہیں ہوا تھا۔ دن کی رخصتی کے ساتھ قومی شخصیتیں رخصت۔ اوھر گھڑی نے
آٹھ بجائے اور اُدھر ایک نئی محفل آراستہ ہوئی شروع ہوئی۔ نواب فیض اجھ فان،
سید احمد بخاری امام جامع مسجد، نواب سراج الدین احمد فان سائل، نواب شجاع الدین
احمد خان تاباں، نواب امین الدین خان والٹی لوہارو، لالد جگل کشور وکیل، لالد بڑاری مل
جو ہری، کیا کیا صاحب ذوق لوگ تھے کہ یمال اکھے ہوئے۔

قوی اور سای مائل کی باط دن کی محفل کے مائھ کپیٹی گئی۔ اب محفل شب آرات ہے۔ نے شرکائے محفل نے مشاغل۔ کھی کوئی علمی بحث چھڑ گئی، کھی شعر و ادب پر گفتگو شروع هو گئی۔ مجھی موسیقی مجھی داستان۔ کسی کسی شب میر باقر علی واستان کو کو خاص طور پر مدعو کیا جاتا۔ میر باقر علی کیا خوب برزگ تھے دُسلے بنکے وهان یان، ورمیانہ قد، چھوٹی سفید ڈاڑھی۔ ولی کے آخری واستان کو تھے۔ اس فن کا عروج اور زوال دونوں این آنکھوں سے دیکھے۔ عروج کے زمانے میں رؤسا و أمراء كى محفلوں میں بلائے جاتے۔ می کے ساتھ جاتے۔ داستان ساتے اور دولت سمیٹ کر لاتے۔ پھر وہ زمانہ بھی ویکھا کہ واستان کو کوئی پوچھیا ہی نہیں تھا۔ میرصاحب نے اس ناقدری کے زمانے میں بھی اپنی آن قائم رکھی۔ واصلے لیاس میں ملبوس، بااخلاق، وضعدار- بیٹ بالنے کے لیئے کچھ وشکاری کے کام کیو لیئے تھے۔ اب چھالیال بیخ سے اور داستان ساتے تھے۔ کسی کے گھر جا کر ساتے تو دو روپے کیتے۔ پیم لوگوں نے بلنا چھوڑ دیا انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ گر میں بیٹھ کر شاتے تھے۔ عکرے لگا رکھا تھا۔ ایک آنے کا مکث خریرو اور واستان من او۔ وقاۃ فوقاۃ شریف منزل کی محقیل شب میں بلائے جاتے۔ افیون کی کوری سامنے رکھی ہے۔ گھول کر پتے جاتے ہیں اور داستان 

شاعروں میں اس محفل میں سب سے بڑھ کر نواب سراج الدین احمد خان سائل وہلوی تھے۔ گورا رنگ، نکلنا ہوا قد، چوڑا چکلا سید، بھرواں سنری ڈاڑھی، وائیں ہاتھ میں چھڑی، بائیں ہاتھ میں سگار، برمیں اونچی چولی کا انگر کھا، آڑا پاجامہ، پاؤں میں وارنش کا بہب، سر یہ مخمل کی چوگوشیہ ٹوپی جے اپنے ہاتھ سے کاڑھتے تھے۔ اچھی مرجانی کرتے تھے، اچھی بیات تھے، اچھی اینجھا سونتے تھے۔ بینریا بھی خوب پکاتے تھے اور شعر بھی خوب کھتے تھے۔ سے اینجھا سونتے تھے۔ بینریا بھی خوب پکاتے وار شعر بھی خوب کھتے تھے۔ سے اور شعر بھی خوب کھتے تھے۔ س

نواب سائل کے بھائی تھے نواب شجاع الدین احمد خان تاباں۔ شکل و شاہت میں ایک بھائی کو اُٹھاؤ وو سرے کو بٹھاؤ۔ گر مزاج الگ الگ تھے۔ ایک سب آگ، ایک سب بانی۔ احتاد تابال ایک تخصیل، بات بات پر بھڑکتے تھے اور ایسے بھڑکتے کہ گالیوں پر اُتر آتے تھے۔ بڑے بھائی کو رگیدتے تھے۔

سائل صاحب واغ کے شاگرو۔ استاد تاباں واغ کے نام پر بلیوں اُچھلتے تھے۔ بھائی پر برنے کے لیئے یمی بہانہ کافی تھا۔

مولانا شیلی ایک وفعہ دلی آئے تو حکیم صاحب سے کما کہ تاباں صاحب سے ملاقات ہوئی چاہیے۔ حکیم صاحب بھی دوراندیش تھے۔ خود ہمراہ نہ گئے کی دوسرے ملاقات ہوئی چاہیے۔ حکیم صاحب بھی دوراندیش تھے۔ خود ہمراہ نہ گئے کی دوسرے کو ساتھ کر دیا۔ تاباں صاحب نے مولانا شیلی کی بہت تواضع کی۔ تواضع کے بعد اپنے کلام سے تواضع کی۔ مولانا شیلی اپنے وقت کے نائی گرائی نقاد، "شعراتیم" کے مصنف، آسائی سے کاہ کو داد دینے گئے تھے۔ خاموش ضح رہے۔ آباں صاحب پر ایک رنگ آئے دوسرا رنگ جائے۔ ایک شعر خاص طور پر مخاطب کر کے سایا۔ مولانا شیلی نے آئے دوسرا رنگ جائے۔ ایک شعر خاص طور پر مخاطب کر کے سایا۔ مولانا شیلی نے مردت میں فرمایا: "اچھا شعر کما۔" بس پھر کیا تھا اُستاد بھر گئے۔ "اب لنگرے شیل، میں مردت میں فرمایا: "اپنی کہا تو نے ایک منٹ میں کیے سمجھ لیا۔ بیٹا شعرا لعجم نباشد، یہ شعر نے شعر تین دن میں کماہ تو نے ایک منٹ میں کیے سمجھ لیا۔ بیٹا شعرا لعجم نباشد، یہ شعر سے شعر..." (م) بیچارے مولانا شبلی اپنا سا مُنہ کے کر رہ گئے۔

ہے ہر اس بیارے وہ میں پہر کا یہ جمگھٹا بلاوجہ نہیں تھا۔ حکیم صاحب کو خود بھی تو شعر کہنے کا شوق تھا۔ شریف خانیوں میں وہ شاید پہلے شاعر تھے۔ ان کے اجداد نے تو طب سے معاملہ رکھا تھا، شاعری سے مبھی میل نہیں کھایا۔ بلکہ حکیم عبدالمجید خال کو تو بقول حکیم مولوی جمیل الدین مرحوم شاعری سے نفرت تھی۔ گر حکیم صاحب شروع ہی سے اس مولوی جمیل الدین نے یوں سائی ہے: طرف ماکل تھے۔ ابتدائے عمر کی داستان حکیم جمیل الدین نے یوں سائی ہے:

''ایک رفعہ نواب صاحب لوہارو کی کو تھی میں مشاعرہ ہوا' جس میں داغ' عالی' رائخ' طالب وغیرہ مشہور شعراء شریک تھے تو اپنے بھائی مرحوم اور والد مرحوم سے چھپ کر اور مجھے ساتھ لے کر پہنچ گئے اور آخر تک بیٹھے رہے۔ اس وقت وہ غالبا کی زبان میں شعر نہ کہتے تھے۔''

مگر اب تو وہ باقاعدہ شاعر تھے۔ شیدا تخلص کرتے تھے اور غزل کہتے تھے اُردو میں بھی فاری میں بھی۔ مگر طبیعت کی انکساری شاعر ہونے کا وعویٰ کرنے سے روکن تھی۔ مشاعرے میں تو کیا پڑھے، نجی محفلوں میں بھی سانے سے کتراتے تھے۔ بس جو دوست شریف منزل میں انکھے ہوتے تھے اُٹھیں ساکر مطمئن ہو جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کر ان کا دیوان بھی چھپا اور لالہ سری رام نے اپنی تذکرہ شعراء میں اُنہیں شاعر کی حیثیت سے جگہ بھی دی۔ ''حکیم اجمل خال شیدا نے زود گو اور جدت پند طبیعت پائی تھی۔ نبض شناس معانی تھے۔ شعر کے حسن و بھنج خوب پر کھتے تھے۔"(ہ)

شاعری اپنی جگہ طب اپنی جگہ۔ رات کو حضرت شیدا دہلوی، دن میں حاذق الملک علیم اجمل خال البت دن کی معروفیات ہنگامہ خیز تھیں۔ مطب، طبی کانفرنس، قوبی مسائل، مختلف اسلای درس گاہیں، دوست احباب اور اہل خاندان کے معاملات، گھر ایک طرف جدید اُصول بیش نظر رکھتے ہوئے طب یونانی کے ارتقاء کے لیئے مدرس طبیہ کو ایک عظیم طبیہ کالج میں منتقل کرنے کی دھن دوسری طرف حکومت وقت کی وہن کو دارالسلطنت بنانے کی تیاریاں۔ پرانے نقوش مٹائے جا رہے تھے، نئے نقوش جنائے جا رہے تھے دیہ آنے والوں نے بچھلوں کے نقوش مٹائے اور اپنا نقشہ جمانے کا اہتمام کیا۔ کتوں نے نئے دالوں نے بچھلوں کے نقوش مٹائے اور اپنا نقشہ جمانے کا اہتمام کیا۔ کتوں نے نئے نام سے اپنا شہر سایا اور اپنا کوئ تقیر کیا۔ آج بھی اس شرکے اندر ایسے کتنے ہی شرکے نام سے اپنا شہر سایا اور اپنا کوئ تقیر کیا۔ آج بھی اس شرکے اندر ایسے کتنے ہی دارجہ ھائیوں کا مدفن بی ہوئی تھی۔ ان راجہ ھائیوں کا بہنا اُجڑنا کسی تاریخی مخمل ہی کا راجہ ھائیوں کا بہنا اُجڑنا کسی تاریخی مخمل ہی کا حاصل ہونا چاہیے مگر بہ تگنیوں کی بھی ایک تاریخ ان ہے دابستہ جلی آئی تھی اور دلی حاصل ہونا چاہیے مگر بہ تگنیوں کی بھی ایک تاریخ ان جا وابستہ جلی آئی تھی اور دلی حاصل ہونا چاہیے مگر بہ تگنیوں کی بھی ایک تاریخ ان ہونی قبلی آئی تھی اور دلی والے اس تاریخ پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔

بد گلنوں کا سلسلہ اندر پرسمے کے وقوں سے چلا آ تا تھا۔ جب اشومیدھ گیہ ہو چکا اور فتح کا وُنکا بھی بج چکا تو کتے ہیں کہ اس سندر پور گلر میں کہیں ہے ایک کھی آ گئے۔ جن سورماؤں نے کورو کشیتر میں ران والا تھا وہ ایک کھی سے ہار گئے۔ یہ مششر مماراج نے این بھوجن یہ کھی کو ہیٹھے دیکھا۔ اس سے انہیں ایس گھن آئی کہ کٹم کو ساتھ لے اندر پرسمے سے نکل گئے۔ (۱) اور اندر پرسمے سے کیا گئے کہ جمال سے گئے۔ ساتھ لے اندر پر سم می دلاج کی دل گئے کہ جمال سے گئے۔ حمل سے گئے کہ جمال سے گئے۔ مسلم بی دووں کے بی میں دل کے بی کھڑی ہوئی لوہے کی لاٹھ خوش عقیدہ ہندووں کے حمل سے وہ کیلی تھی جو اس راجہ نے زمین کے راجہ باسک کے بیمن میں گاڑی تھی کہ نہ راجہ باسک کے بیمن میں گاڑی تھی کہ نہ راجہ باسک کے بیمن میں گاڑی تھی کہ نہ راجہ باسک اس کی راجہ ھائی کی تہہ سے سرکے گانہ اُس کے راج کو زوال ہو کہ کہ زرجہ باسک اس کی راجہ ھائی کی تہہ سے سرکے گانہ اُس کے راج کو زوال ہو گا۔ گر پر تھی راج نے اپنی میں آپ کھاڑی ماری۔ کیلی کو نکلوا کے دیکھا کہ کیا

سے چے وہ پھن میں گڑی ہوئی ہے۔ بس اس سے شکن بگڑگیا، راجہ باسک امراکر آگ اکل گیا اور پر تھی راج کے راج پات کا پٹنوا ہو گیا۔

غیاف الدین نے تعلق آباد کے نام ہے ایک نیا شہر کھڑا کیا۔ گر پھر کیا ہوا۔
روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے بہال اپنی باول کھدوانے
کا ڈول ڈالا۔ بلطان نے اس کام پر پابندی لگا دی۔ حضرت صاحب نے بددُعا کی کہ
تعلق کے شہر بیں گیدڑ بسرا کریں۔ (2) سو آخر کو وہاں گیدڑوں ہی نے بسرا کیا۔ محمہ
تعلق کو ایک لہر آئی کہ وارالسلطنت دولت آباد لے چلو۔ وارالسلطنت کے ساتھ شہر کی
خلقت کو بھی چلنے کا حکم ہوا۔ خلقت گھر ہے ہے گھر ہو گئی۔ شہر خالی ہو گیا۔ مگر ایک
لگڑا بھر بھی رہ گیا۔ اسے گاڑی کے پیچھے باندھ کر روانہ کیا گیا۔ لنگڑا گھسٹ کھسٹ کر
رختے میں خاک ہو گیا گراس کی ایک ٹانگ بھرعال دولت آباد بہتیج گئی۔ (۸)

ایک بدشکی بمادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ہوئی کہ وہ رات کے اندھیرے میں تخت ر بیٹھے تھے۔

یہ سب پرانی داستانیں تھیں۔ اب ان نئی دانش دالوں کا راج تھا جو نیک و بدشگون کے قائل نہیں تھے۔ وہ ۱۸۵۷ء میں اس شہر کی شکل بگاڑ کر کلکتہ چلے گئے تھے کہ وہی شہر ان کا دارالسلطنت تھا۔ چاندنی چوک کی نہر مغلوں کی شادابی کی علامت تھی کہ ادھر مغل راج ختم ہوا اور ادھریہ نہر ختک ہو گئی۔ گر نہر کے آثار باقی تھے اور اس کے کنارے کھڑے ہوئے آم، جامن، برگد، نیم اور مولسری کے پیڑ ہنوز ہرے بھرے تھے۔ اب وقت آگیا تھا کہ اس نہر کے آثار منا دیے جائیں اور درخت کائ ویے جائیں کہ اب شاہماں کی دلی انگریزوں کی دلی ہوا چاہتی تھی۔

انگریز عاکموں نے اور باتوں کے سوا ایک یہ بات بھی سوچی تھی کہ کلکتہ میں بگالیوں نے بہت اُودھم کیا رکھا ہے۔ دِلی چلو کہ وہاں جو شورش بیا ہوئی تھی ۱۸۵۷ء میں بیا ہوئی۔ اب راوی چین لکھتا ہے۔ حکومت کے کاروبار میں اب وہاں کوئی کھنڈت میں بیا ہوئی۔ گی۔ گر ہوا یہ کہ کلکتہ سے حاکم بعد میں چلے شورشیں بیا کرنے والے پہلے چل بیاں بڑے۔ مولانا محمد علی نے کلکتہ سے محاکم بعد میں جلے شورشیں بیا کر ڈیرا کیا۔ بہل بڑے۔ مولانا محمد علی نے کلکتہ سے محام بعد میں جمدرو، کا بھی ڈول ڈال ویا۔ یک نہ بہاں آ کر دیماروں روزنامہ مہدرو، کا بھی ڈول ڈال ویا۔ یک نہ

شده وشد- ادهر ذاکثر انصاری بھی لندن سے فارغ التھبیل ہو کر دلی واپس آن پہنچے تھے۔ وہ اب محض ڈاکٹر نہیں تھے۔ سیاست بھی انہیں اپنی طرف تھینچ رہی تھی۔ خود علیم صاحب بھی اس طرف تھینچ رہے تھے۔

ہوا یہ کہ وارالسلطنت بننے کے ساتھ دِلی پہلے مرور ہوئی، پھر مضطرب ہوتی چلی گئے۔ اضطراب کی پہلی لہر جنگ طرابلس کے ساتھ اُمٹھی۔ بن ستاون کا خون رنگ نہ لا کا مگر طرابلس کے شہیدوں کے لہو کی گری ہندوستان تک پنچی۔ دِلی بیس ضلقت مضطرب ہو کر جامع مبجد بیس انسٹی ہوئی۔ جلہ ہوا۔ حکیم صاحب صدر بنے۔ مقرروں نے گئے اور کے لیجہ منظرب ہو کر جامع مبجد بیس انسٹی ہوئی۔ جلہ بعد اپنے خطیوں کو گرم اور اُوٹے لیجہ بیس بولنے ساتھا۔ یہ گری رنگ لائی۔ لوگوں سے اور پچھ بن نہ پڑا تو انہوں نے اپنی بیس بولنے ساتھا۔ یہ گری رنگ لائی۔ لوگوں سے اور پچھ بن نہ پڑا تو انہوں نے اپنی بیس بولنے ساتھا۔ یہ گری رنگ لائی۔ لوگوں سے اور پچھ بی مزاحمت کے بعد علی گڑھ کے تیجربوں کی ٹوپیاں جلا ڈالیس۔ دِلی کے دو پلی ٹوپی والوں نے کتنی مزاحمت کے بعد علی گڑھ کے تیجربوں کی ٹوپی کو قبول کیا تھا۔ مگر ابھی وہ سرچڑھی ہی تھی کہ پھر نظروں سے گر گئی۔ یہ ٹوپی ان دنوں اٹلی سے در آمد ہوتی تھی۔ اس سے وہ رسوا ہوئی۔ سروں سے اُس نے ڈھیر ہونے گی۔ پہلے مجد میں جلسہ ہوا۔ پھر ٹوپیوں کی ڈھیر ہونے گی۔ پہلے مجد میں جلسہ ہوا۔ پھر ٹوپیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی گئی۔ (۵) دِلی نے دو سال کے اندر اندر آ تش زدگی کی دو واردا تیں دیکھ لیس۔ کل اس شہر میں امہات اللاحد، جلی تھی، آج ترکی ٹوپی جل رہی دیں۔

علیم صاحب کے یار دوست جران تھے کہ حکیم صاحب کس راہ پہ چل پڑے۔
سب یار دوست اور مزاج کے لوگ تھے۔ حکومت وقت کی وفاداری کے قائل تھے۔
نواب فیض احمد خال وضعدار آدی تھے۔ دوست کو راہ سے بے راہ ہوتے دیکھا اور
چپ رہے۔ امام صاحب جامع صجد نے اس بدلتے طرز عمل پر خاصا روکا ٹوکا۔ خود حکیم
صاحب کا طور کل تک اور تھا۔ خطاب پا چکے تھے۔ ولی کے صدر مقام بنے کی تجویز کا
خیرمقدم کر چکے تھے۔ حکام کے طقہ میں اثر و رسوخ رکھتے تھے گر آدی کو بدلتے ہوئے
دیر تھوڑا ہی لگتی ہے۔ اب ان کے قدم اس راہ پر آئھ رہے تھے جو انہیں اگریز
ویر تھوڑا ہی لگتی ہے۔ اب ان کے قدم اس راہ پر آئھ رہے تھے جو انہیں اگریز
حاکموں اور ان کا دم بھرنے والوں سے دور لیئے جا رہی تھی۔ حکیم صاحب طبی محاذ پر

ای بنگامہ میں رامپور سے بلاوا آگیا۔ علیم صاحب رامپور چلے گئے۔ اگست اور تمبر میں زیادہ وقت رامپور میں گزرا۔

رامپورے واپس آئے تو دیکھا کہ ایک نے اضطراب نے شرکو اپنی لپیٹ میں
لے رکھا ہے اور مولانا محمد علی ایک نے بوش کے ساتھ گرج برس رہے ہیں۔ یہ جنگ
بلقان کا رو عمل تھا۔ ترکی ہار رہا تھا۔ قطنطنیہ وشمن کی زد میں تھا۔ ہندوستان کے
ملمان چیج و تاب کھا رہے تھے۔ پہلے غم و غصے کی امر دوڑی۔ پھر لوگ ترکی کی المداو
کے لیئے کمریستہ ہوئے۔ مولانا محمد علی نے پہلے خود کشی کی شمانی، پھر چندے کی اپیل کی۔
جواب میں علی گڑھ کے طلبہ نے پلاؤ زردہ اور فیرنی کھانی چھوڑ دی اور تھرڈ کلاس میں
سفر کرنے لگے۔ بیمیوں نے کانون سے بالیاں اتاریس اور چندے میں دے ویں۔ بیناور
کی ایک نیک بی بی نے گود کا بچہ چندہ مانگنے والوں کی جھولی میں ڈال دیا اور کما کہ اے

رکی کے نام یہ نیلام کر دو۔

مولانا محر علی نے تبویز پیش کی کہ ایک طبی وفد ترکی بھیجا جائے۔ حکیم صاحب نے تائید کی۔ ڈاکٹر انصاری کریستہ ہو گئے کہ میں وفد لے کر جاؤں گا۔ گردِل ہی کے اندر کچھ مخالفین بھی پیدا ہو گئے۔ اور مخالفت بھی شہر کی سب سے برئی صبحد سے شروع ہوئی۔ اصل میں مولانا محم علی بھی تو نگی تلوار بن کر دلی میں داخل ہوئے تھے۔ وکامریڈ شروع ہوتے ہی جامع صبحد اور مسجد فتچوری کی انظامی کمیٹیوں پر برس پڑے۔ امام صاحب جامع مسجد ایک تو اس پر بھرے میٹھے تھے۔ پھر ویے بھی وہ کسی ایسی بات کو پیند نمیں کر کتے تھے جس سے سرکشی کی ہو آتی ہو۔ ترکی کی حمایت محض ترکی کی تعایت تو نمیں تھی۔ اس سے برطانیہ کی مخالفت کے بھی پہلو نگلتے تھے۔ بس اسی واسط سے حکیم صاحب کی زندگی میں بھی ایک موثر آگیا۔ اب تک تو وہ برطانوی حکومت کے وفاداروں میں شار ہوتے تھے۔ دل کے دارالسلطنت میں شار ہوتے تھے۔ دل کے دارالسلطنت بین ایس نہا کہ برکانی سلطنت انگلشیہ میں شار کیا اور خوش ہوئے۔ جن سے یاری دوئی تھی وہ بھی ایس خواں اور اہام صاحب جامع محمد دونوں ان کے بہت گہرے دوست تھے۔ بین ایس دوئی اور اہام صاحب جامع محمد دونوں ان کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک بین اور اہام صاحب جامع محمد دونوں ان کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک بین دوئی اور اہی اور اہام صاحب جامع محمد دونوں ان کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک بین دوئی اور اکیا اور نئی نہی دینے وہ تو حق دوئی اور اہی اور اہام صاحب جامع محمد دونوں ان کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک بین دوئی اور اکیا اور نئی دوئی اور اکیا اور نئی سے تھے دین کا اس زمانے کے تیور بدل گئے۔ اہام صاحب نے تو حق دوئی اور اکیا اور نئی دوئی اور اکیا اور نئی سے تھے دین کا اس زمانے کے تیور بدل گئے۔ اہام صاحب نے تو حق دوئی اور اکیا اور نئی اور اہام صاحب خاص صاحب نے تو حق دوئی اور اکیا اور نئی سے تھے۔

روش پر روکا ٹوکا۔ گر مکیم صاحب نے دوست کی ایک نہ نی- امام صاحب مکیم صاحب سے بگر بیٹھے۔ نواب فیض احمد خال وضعد ار نکلے کہ دوست کے بدلتے تیور و کھھ کر بس چپ ہو گئے۔

جنگ طرابلس اور جنگ بلقان نے پرانی دوستیوں میں رخنہ ڈالا اور نئی دوستیوں کو جنم دیا۔ کیم صاحب اب مولانا مجم علی اور ڈاکٹر انصاری سے قریب ہوتے جا رہ سے اور ڈاکٹر انصاری سے تو اسے تو اسے قریب ہوئے کہ ایک جان دو قالب بن گئے۔ ایک کیم ووسرا ڈاکٹر۔ دونوں علاج معالجہ کی حد سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتے تھے۔ وہ ابھی رستہ ٹول رہے تھے کہ ترکوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس قیامت میں دونوں نے اپنا رستہ بچیانا اور ایک دوسرے کو بھی بچیانا۔

کیم صاحب نے طبی وفد کے لیئے چندہ بہت سرگری ہے جمع کیا۔ ان کی سرگری ہے اکسی وفد کے لیئے چندہ بہت سرگری ہے جمع کیا۔ ان کی سرگری ہے اکسی دلی ہے ساتھ ہزار کے لگ بھگ رقم جمع ہو گئی۔ دو سرے شہوں میں الگ مہم جاری تھی۔ وسمبر کے مہینے میں وفد ڈاکٹر انصاری کی قیادت میں سدھارنے کے لیئے تیار ہوا۔ جامع مجد کے اندر باہر سروں کا سمندر اُمنڈا ہوا تھا۔ مولانا مجد علی اور حکیم صاحب نے الوواعی تقریریں کیں۔ مولانا شاہ ابوالخیر نقشبندی نے دُعا کی۔ دُعا کے لیئے اُٹھ کے لیئے اُٹھ کے اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ دلیے اُٹھ والے ان بزرگ ہاتھوں کے ساتھ پوری دلی کے ہاتھ دُعا کے لیئے اُٹھ وفد کے اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ دلی نغروں وُعاوُں اور آنسوؤں کے ساتھ وفد کو رخصت کیا۔

دلی اب کتنی بدل گئی تھی۔ یہ وہی دلی تھی جو آدھی صدی پہلے ١٨٥٤ء میں دم جمر کے لیئے جو گڑر اور ججھ گئی۔ تب سے وہ بجھی ججھی چلی آ رہی تھی۔ انگریز عاکموں کو اس کی بھی کیفیت تو بھا گئی تھی کہ کلکتہ سے وُریے تنہو اُٹھا کر اس شہر کی طرف ہو لیئے۔ گر ادھر ان کے آنے کی خبر گرم ہوئی ادھر دل چر سے گرم ہونے گئی۔ مسلمانوں کو کچھ تقسیم بنگال کی ششخ نے بھڑکایا، کچھ جنگ بلقان نے گرمایا۔ تقسیم بنگال کی ششخ نے بھڑکایا، کچھ جنگ بلقان نے گرمایا۔ تقسیم بنگال کی ششخ نے بھڑکایا، کچھ جنگ بلقان نے گرمایا۔ تقسیم کرن صاحب نے ان کے بھلے کے لیئے تو یہ کام نمیں کیا تھا، اپنے سامراجی اغراض کے کوئے تو یہ کام نمیں کیا تھا، اپنے سامراجی اغراض کے تحت یہ قلیت لگایا تھا۔ بنگال ہندو نے اس پر طوفان کھڑا کر دیا۔ طاکموں نے سوچا کہ تحت یہ قلیت لگایا تھا۔ بنگال ہندو نے اس پر طوفان کھڑا کر دیا۔ طاکموں نے سوچا کہ

تفتیم کی تمنیخ کر کے ہندوؤں کو رضامند کیا جا سکتا ہے تو کیا برا سودا ہے۔ باتی مسلمانوں کی خوثی کیا اور ناخوشی کیا۔ سوشاہ جارج بنجم یمال آگر تقتیم کی تمنیخ کر گئے۔ مسلمان مند دیکھتے رہ گئے،اور علامہ اقبال نے جل کر لکھا۔

مندئل زفم دل بنگال آفر ہو گیا وہ جو تھی پہلے تمیز کافرۃ مومن گئ آنج شاہی آج کلکتہ سے دہلی آگیا بل گئی بابو کو جوتی اور گیڑی چھی گئ

زخم ول بنگال مندال ہو گیا تھا گر دہشت پندوں نے جو راہ پکڑی تھی وہ نہیں چھوڑی۔ کلکتہ سے مولانا محمد علی تی نہیں آئے، دہشت پند بھی چھپ چھپ کرول پنچ، اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔

آج دسمبری ۲۳ تھی۔ لارڈ ہارڈنگ کی آمد آمد تھی۔ بنجاب کے لفٹنٹ گورنر صاحب آج دِلی کو بنجاب کے لفٹنٹ گورنر صاحب آج دِلی کو بنجاب کے حساب سے نکال کر انسیں ہرد کرنے والے تھے کہ اس شہر کو سنبھالو اور وارالسلطنت بناؤ۔ شبح کا وقت تھا۔ استقبال کرنے والے سٹیشن پر اسٹھے تھے۔ کلکتہ کی گاڑی ال بجے دلی پنچی۔ لارڈ ہارڈنگ اور ان کی لیڈی صاحب نے گاڑی سے اُئر کر دِلی کی زمین پر قدم رکھا۔ استقبال کرنے والوں نے ان کی راہ میں آئیسیں بچھائیں۔ جلوس آراستہ تھا۔ ہاتھی تیار کھڑا تھا۔ لارڈ صاحب اور لیڈی صاحب نے ہاتھی پر رونق فرمائی۔ جلوس روانہ ہوا۔

جہم جہم کی اس راجد هانی نے کتنے راجوں مہاراجوں کو کتنے سلاطین و فاتحین کو آراستہ و پیراستہ ہاتھیوں پر سواری کرتے اور شان و شوکت سے گزرتے دیکھا تھا۔ اب وہ سب پر شوکت سواریاں ماضی کی واستان تھیں۔ حقیقت حال سے تھی کہ سات سمندر پار سے آیا ہوا ایک سفید فام حاکم ہاتھی پر سوار بصد طمطراق دِلی کی شاہراہوں سے گزر رہا تھا۔ شاہراہوں پر جھنڈیاں گئی تھیں، یونین جیک ارا آ تھا۔ سب سے زیادہ چاندنی وسیع چوک آراستہ تھا۔ نہریٹ چکی تھی، درخت کٹ چکے تھے۔ یہ شاہراہ اب کتنی وسیع ہوگئی تھی۔ گفشہ گھر کے قریب ایک پرچم ارا رہا تھا جس پر سنری لفظوں میں لکھا تھا جنم جہم کی راجد ھانی میں خوش آ مدید، فاقت اُمنڈی ہوئی تھی۔ پھوٹے بڑے نودارد جون قریب نودارد

ماكموں كى سوارى ديكھنے كے ليئے اكتھے تھے۔ جلوس چائدنى چوك ميں وافل ہو چكا تھا۔
گفت گھرچہ، پنچا۔ لمراتے پرچم كے ينچے سے گزرا۔ يهاں سے گزر كر چند قدم چلا تھاكه
لارڈ صاحب كى سوارى پر ايك گوله آكر گرا۔ جس كى قضا آئى تھى وہ فى الفور چل با۔
جس كو ہلاك كرنا مقصود تھا وہ في گيا۔ چيچے مودب كھڑا ہوا جمعدار مركيا۔ لارڈ ہارڈ تگ صرف زخى ہوئے اور بيوش ہو گئے۔ (۱)

جلوس چلتے چلتے رُک گیا اور بیس منٹ تک رکا کھڑا رہا۔ مگر لارڈہارڈنگ کو ذرا ہوش آیا تو انہوں نے ایکڑیکٹو کونسل کے سنیر ممبر سرگائی فلیٹ وڈولسن کو اپنا قائم مقام بنا کر جلوس کی روانگی کا حکم ویا۔ لارڈ ہارڈنگ اپنی پشت اور گرون پر زخم لے کر موڑ میں بیٹھ لیڈی صاحب کے ساتھ گورنمنٹ ہاؤس روانہ ہوئے۔ جلوس لال قلعہ کی طرف چلا۔ (۱۱)

جلوس کی آن بان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پورے رکھ رکھاؤ کے ساتھ لال قلعہ میں داخل ہوا۔ گر قلعہ میں جو معززین استقبال کے لیئے کھڑے تھے انہوں نے تعجب کے ساتھ دیکھا کہ برات دولہا کے بغیر لال قلعہ میں داخل ہوئی ہے۔

وفادارانِ سلطنت برطانیہ نے اس واقعہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ کانگریس نے بھی اس واقعہ پر ناخوشی ظاہر کی۔ حکیم صاحب کے ایک تو لارڈہارڈنگ سے ذاتی مراسم سے جے۔ پھر دہشت بیندی ان کے مزاج کے ظاف بات تھی۔ وہ بھی اس واقعہ پر ناخوش سے مراج کے ظاف بات تھی۔ وہ بھی اس واقعہ پر ناخوش سے مر زبانِ ظلق کچھ اور کہہ رہی تھی۔ چوک میں سلانیوں نے یہ خبر سنی اور کہا کہ الل یہ تو سرمنڈاتے ہی اولے پڑ گئے۔ بیبیوں کا ماتھا شنکا۔ گھر گھر چہ میگوئیاں تھیں الل یہ تو سرمنڈاتے ہی اولہ بھٹا۔ تخت کے لیئے یہ اچھا شگن نمیں ہے۔ "پھر کسی بی بی اس نے تو شامیانے کے جلنے کی خبر س کے ہی کو شامیانے کا جلنا یاو آگیا۔ "اچھی بی میں نے تو شامیانے کے جلنے کی خبر س کے ہی سر بیٹ لیا تھا، شکن تو وہیں سے بگر گیا تھا۔ "

راجد هانی کے واسطے سے ولی میں جو اگریز کی دھاک جمنی تھی وہ جمنے سے پہلے علی اکھڑ گئی۔ نے اندر پرستم میں سورماؤں کے براجنے کے ساتھ ہی کھی بھی آگئی۔

## حواشي

## طبی محاذے قوی محاذ کی طرف

۱۹۱۳ء شروع ہو چکا تھا۔ سال کے پہلے مینے میں حکیم صاحب طبی کانفرنس کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ پہلی، ووسری اور تیسری فروری کی تاریخوں میں کانفرنس منعقد ہوئی۔

طبی کانفرنس سے فراغت ہوئی تو سلم لیگ کا اجلاس سرپر آ کھڑا ہوا۔ قوی محاذ گرم تھا۔ جو اہل درد ، دُعاوَں اور نعروں نے سائے میں ترکی سدھارے تھے ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ گران کے خط پہ خط چلے آ رہے تھے۔ ترکوں پر جو گزر رہی تھی اُس کی خبریں مسلسل پنجے رہی تھیں۔ ان سے طبیعتوں میں غصہ اور دلوں میں جوش پیدا ہو تا چلا جا رہا تھا اور مسلم لیگ کے اجلاس میں منتی احتیام علی کہ رہے تھے کہ یورپ کی طاقتوں کے طرز عمل نے ہماری آئکھیں کھول دی ہیں۔ مسلمانوں کی آئکھیں کھل رہی تھے۔ اُس نے دوسری سای تحریوں سے رہی تھیں اور مسلم لیگ کے تیور بدل رہے تھے۔ اُس نے دوسری سای تحریوں سے رہی خبیں اور مسلم لیگ کے تیور بدل رہے تھے۔ اُس نے دوسری سای تحریوں سے رہی خبی رہنما بھی نظر آ رہے تھے۔ کانگر ایس میں میں شریک تھیں۔

مسلم لیگ کا بی اجلاس ۲۲ اور ۲۳ مارچ کو لکھنو میں منعقد ہوا۔ سید وزیر حسن سرٹری تھے۔ منٹی احتفام علی استقبالیہ سمیٹی کے صدر تھے۔ حکیم صاحب بھی لکھنو پنچے۔ اجلاس میں شریک ہوئے اور لیگ کے نائب صدر چنے گئے۔ (۱)

یمال سے حکیم صاحب دیدر آباد کے لیئے روانہ ہوئے۔ طبی عملہ کے علاوہ

ویگر احباب بھی ہمراہ تھے۔ سب سے بڑھ کر حضرت سائل دہلوی تھے، ایک دلی کا نائی گرامی حکیم، دوسرا دلی کا نائی گرامی شاعر۔ شہر کے بیاروں اور شاعروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دن کو مریضوں کا بانتا بندھا رہتا۔ رات کو شاعری کے بیار قطار اندر قطار پینچتے۔ ہم طرح کا شاعر آتا اور اپنا کلام ساتا۔ ایک ریختی گو بھی روزانہ محفل میں شریک ہوتے اور اپنی ریختی ساکر اور حکیم صاحب سے داد کے کر رخصت ہو جاتے۔ بمرطال گیارہ دن ایک ہنگامہ سا برپا رہا۔ پھر واپس دلی آئے (۱) تو آتے ہی بیار پڑگئے۔

طبیعت ذرا سنبھلی تو سوچا کہ چل کر چند دن او کھلے میں رہا جائے کہ کچھ تبدیلی آب و ہوا ہو جائے گی۔ ایک ہندو دوست نے وہاں اپنا مکان حکیم صاحب کے حوالے کر دیا۔ حکیم صاحب مع اہل خانہ شریف منزل سے اُٹھ کر اس مکان میں نتقل ہو گئے۔ یہاں بھی یار احباب ای طرح جمع ہوئے گئے جیسے شریف منزل کے دیوان خانے میں ہوتے تھے۔ نواب قیض احمد خان، نواب صاحب لوہارو، نواب سائل، استاد آبال۔ وی یاروں کے جمگٹے اور وہی شعر و شاعری کی محفلیں۔ وہی میر باقر علی واستان کو کا آنا ور داستان سنا۔

حَلَيْم صاحب كى طبیعت بحال ہو چلی تھی۔ تاباں كو ديكھ كردِل میں گدگدى بيدا . ہوئی۔ سائل صاحب كو اشارہ كيا۔ سائل صاحب نے اشارہ سمجھ ليا ، مووب ہو بيٹھے اور بولے ، "بھائی صاحب! گتاخی معاف، ہارے اساد حضرت داغ نازك خيالى اور جذبات آفري ميں اپنی مثال آپ سے اور كيا قادرالكلام سے كد ايك گھنے ميں پجاس شعر طلا تكلف لكھ ڈالتے تھے۔"

آبال صاحب فورا آؤ کھا گئے ''اے اُس کو اور تھھ کو کیا خبر کہ شعر کیا ہو تا ہے اور کیے کما جاتا ہے۔ کیا قلم برداشتہ لکھنا اور برلما کمنا بھی کوئی معیار مخندانی ہے۔ اگر ایبا ہے تو کمہ مصرعہ، ابھی میں گرہ لگاتا ہوں۔"

سائل صاحب بھی بلا نکلے۔ فورا ایک مصرعہ بصد اَدب عرض کیا اوھر استاد تباں بھی بند نہیں تھے۔ فورا گرہ لگائی اور شعر پورا کیا۔

> عدو میرا، نہ تو میرا، نہ چرخ فتنہ جو میرا شفق بن کر چڑھا ہے چرخ کے سر پر امو میرا

بس پھر کیا تھا، محفل پھڑک گئی۔ حکیم صاحب نے کھڑے ہو کر استاد کو گلے لگیا، گر استاد کا پارہ چڑھ چکا تھا۔ آگ بگولہ ہو رہے تھے، غصے سے کانپ رہے تھے۔ یاروں نے جلدی جلدی چکھا جھلا، پانی کے چھینٹے دیئے گر آباں صاحب یوں تو شھنڈے ہونے والے نہیں تھے۔ بھائی کو جی بھر کر بے نقط سنائیں اور اپنا دِل شھنڈا کیا۔ (۳)

پچھ او کھلے اور قطب صاحب کی آب و ہوائے اپنا اثر و کھایا، پچھ ان صحبتوں نے طبیعت میں جولائی پیدا کی۔ اب محیم صاحب بالکل تندرست سے اور طبی محاذ پر پیر سے سرگرم ہو چک سے ۔ کے جون کو انجمن طبیہ کا ایک جلہ ولی کے چیف کمشنز بہلی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ مسلہ مدرسہ طبیہ کو طبیہ کالج بنانے کا در پیش تھا۔ کیم صاحب نے اس سلسلہ میں جو کوششیں کی تھیں، اُن کی تفصیل بیان کی اور عطیات دینے والوں کا اعلان کیا۔ سب سے زیادہ رقم نواب صاحب رامپور کی طرف عطیات دینے والوں میں بالعموم ریاستوں سے عطا ہوئی تھی، یعنی پچاس ہزار روپ (۳) عطیات دینے والوں میں بالعموم ریاستوں کے والیوں کے نام جنہوں نے سو روپ کے والیوں کے نام جنہوں نے سو روپ نام جنہوں نے سو روپ نام جنہوں نے سو روپ نام کا نام جنہوں نے سو روپ نام کا نام جنہوں نے سو روپ نام کا نام جنہوں نے سو روپ نار کئے تھے۔ (۵)

بون کے ختم ہوتے ہوتے غلغلہ ہوا کہ ترکی کو سدھارنے والے واپس آتے ہیں اور مولانا شبلی نے شکرارا کیا کہ

ادا کرتے ہیں ہم شکر جنابِ حفرت باری کہ آئے خیریت ہے ممبران وفد انصاری

مگر اوهر ڈاکٹر انصاری نے ہندوستان میں قدم رکھا اور اوهر ایک نئی قیامت برپا ہوئی۔ کیم جولائی کو کانپور میں ہے واقعہ گزرا کہ ایک مجد سڑک کی تقیر کی زو میں آئئی۔ سڑک کی فاطر مجد کے ایک حصہ کو ڈھا ویا گیا۔ مسلمان مضطرب ہوئے۔ اضطراب کی لمر کانپور سے اُٹھی اور پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ نوبت یمان شک پینچی کہ پولیس نے مظاہرین پر گولی چلائی اور کئتے ہے گناہون کو شہید کیا۔ تب شر شر صف ماتم پچھی۔ نے مظاہرین پر گولی چلائی اور کئتے ہے گناہون کو شہید کیا۔ تب شر شر صف ماتم پچھی۔ مولانا مجد علی کی زبان و قلم نے آگ برسانی شروع کر دی، اور مولانا شبلی نے گربیہ کیا۔ آگھ میں نم بھی نہیں ہے اب باقی

اگرچہ صدمہ بلقان ہے جگر شق ہے

بچا رکھے ہیں جگر میں نے چند قطرہ خوں
کہ کانپور کے بھی زخمیوں کا کچھ حق ہے
کانپور کے مظلوموں کے لیئے شہر شہر چندے جمع ہونے لگے۔ دلی میں حکیم
صاحب بھی چندے کے لیئے نکل کھڑے ہوئے۔ کئی مرتبہ روپوں کا ڈھیر لے کر دل سے
کانپور پنچے۔ ڈاکٹر انصاری نے بیان کیا ''وہ قریب قریب ہر ہفتے ججھے ہمراہ لیکر دلی سے
کانپور جایا کرتے تھے۔'' ۲)

اکابرین کمال کمال سے کھنچ کر کانپور پہنچ رہے تھے۔ ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان دلی ہے، مسٹر مظہرالحق بیٹنہ ہے، علامہ اقبال اور مرزا اجلال الدین لاہور سے۔ کوئی چندہ لیکر پہنچاہ اور کوئی امیرول کے مقدمے کی بیروی کرنے۔

علامہ اقبال کانپور سے واپس ہوئے تو لاہور جاتے جاتے دلی میں اُتر پڑے۔ حکیم صاحب شاعر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کرنے لگے۔ تقریب منعقد ہوئی اور میرٹھ کے ہفت روزہ ''توحید'' نے اپنی ۱۲ تقبر ۱۹۱۳ء کی اشاعت میں خردی :

"کانپور سے واپس ہو کر ڈاکٹر شخ محمد اقبال صاحب بیرسٹر دہلی میں گئ روز مقیم رہے۔ عاذق الملک عکیم محمد اجمل خال صاحب نے ان کے اعزاز میں ممائد شہر کو مدعو کیا تھا۔ شعر و شاعری کی وہ دلچیپ صحبت گرم رہی کہ دہلی کے دور گذشتہ کا لطف آگیا۔ عاذق الملک کی غزل بھی پڑھی گئی۔ معلوم ہوا عکیم صاحب شعر گوئی میں بہت انچھا ملکہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا: "عاذق الملک عکیم ہیں، محض طبیب نہیں ہیں۔" یعنی ان کو حکمت جیسی ہے مثل نعمت کا حصہ ملا ہے۔" (د)

علامہ اقبال کی دن دل میں رہے۔ حکیم صاحب نے شعر سے شعر سائے۔ علامہ لاہور روانہ ہو گئے۔ شعر و شاعری موقوف، حکیم صاحب پھر چندہ جمع کرنے دل کے کوچوں میں گشت کرنے گئے۔

کیم صاحب نے چندہ جمع کرتے کرتے ایک قدم اور اُٹھایا۔ ڈاکٹر انصاری بتاتے ہیں : "انہوں نے نواب صاحب رامپور کو جن کے تعلقات اس زمانہ کے گورنر سرجمیر:

مٹن سے بہت گرے تھ اور نواب صاحب ہی کے ذریعہ سے لارڈ ہارڈنگ سے اس معاملہ کے سلجھانے میں بوری سعی اور کوشش کی۔" (۸)

کالفوں نے اس کوشش کو پچھ اور ہی رنگ دے دیا۔ افواہ اُڑی کہ عکیم صاحب کے گھر پر نواب صاحب رامپور کی مربر تی میں ایک جلسہ ہو گا جس میں مجد کانپور کے لیئے تحریک چلانے والوں کی ذمت کی جائے گی۔ دل کی دیواروں پر عکیم صاحب کے خلاف اشتمار لگ گئے۔ احتجاجی آر آنے لگے کہ صاحب اس جلسہ پہ خاک ڈالیئے۔ (۹)

جلسہ بیشک منعقد ہوا گر مختلف رنگ ہے۔ اہدرد کے ربورٹر نے خبر دی کہ الانواب صاحب کا ایڈریس نمایت معقول تھا، اور ہمیں تعجب ہوا کہ جب سے انتتامی کارروائی ہے تو ناحق الی بے بنیاد باتیں شہر میں اُڑ گئی تھیں۔ (۱۰)

. مخالفوں نے اس جلبہ کو بھی اُلٹنے کی بہت کوشش کی۔ سوال اُٹھایا کہ اس جلب میں آخر راجہ محمود آباد اور نواب وقار الملک کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال اطھنا تھا کہ ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی موافقت میں بول رہا ہے، کوئی مخالفت میں چلا رہا ہے اور کوئی كى كى نىيى سنتا- أخر مرشفع نے تجويز پيش كى كد ايك اور جلس بلايا جائے- اس ير انفاق ہو چلا تھا کہ کی نے سوال کھڑا کیا کہ جلس کا واعی کون ہو گا؟ اور پھر ایک طوفان بیا ہو گیا۔ بہت سوں کی رائے تھی کہ نواب صاحب رامپور واعی بنیں۔ مررضاعلی نے شوشہ چھوڑا کہ راجہ محمود آباد کو بھی وائی بنایا جائے۔ اور پھرکیا تھا اللہ وے اور بندہ اے۔ آخر اس صور تحال کو حکیم صاحب نے سنبھالا۔ مہدرد کے ربورٹر نے بیان کیا ك "آنريبل محد شفيع اور حاذق الملك عليم اجمل خال صاحب في رضاعلى صاحب ے کچھ کان میں گفتگو کی اور ان کو باہر علیحدہ لے گئے۔ اس کے بعد رضاعلی صاحب پر کرے میں واپس آے اور نواب محد الحق خال صاحب سے ان کی غصہ بھری تقریر یں مرافلت کرتے ہوئے، جو برابر جاری تھی ہے کماکہ آپ جھے سے علیحدگی میں ایک بات سن لیں۔ اور یہ دونوں صاحب باہر چلے آئے اور پھر جب یہ صاحبان والی آئے تو کی نے یہ بات پیش کی کہ چلئے قیصلہ ہو گیا کہ نواب صاحب رامپور بربزیڈن اور واعی بنائے جائیں اور زاجہ صاحب محبود آباد سکرٹری-" (۱۱)

جیسے تیسے یہ قضیہ طے ہوا اور مخالفوں کا مُنہ بند ہوا۔ کیم صاحب کی کوشش شھکانے گئی۔ وسط آکتوبر میں لارڈبارڈنگ کانپور پنچ اسلمانوں سے افہام و تغییم کی اور خازعہ کو نمٹایا۔ مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاس میں اس تصفیہ کو سراہا اور لارڈہارڈنگ کے تدیر کی داد دی۔ مسلم لیگ کا یہ ساتواں سالانہ اجلاس تھا جو ۳۰ اور اس دسمبر کو آگرہ میں منعقد ہوا۔ کیم صاحب آگرہ جا کر اس میں شریک ہوئے اور لیگ کے عمدیدار یخ گئے۔

امر الرجلے گئے کہ وہاں طبی کانفرنس ہو رہی تھی ۔ طبی کانفرنس سے فراغت یا کر واپس امر الرجلے گئے کہ وہاں طبی کانفرنس ہو رہی تھی ۔ طبی کانفرنس سے فراغت یا کر واپس دل آئے۔ جار دن چین سے میٹھے تھے کہ پھر سرچہ سفر سوار ہوا اور قدم لکھنو کی طرف اُٹھ گئے۔ وہاں طبیہ کالج کی تحریک کے سلسلہ میں اسم مارچ ۱۹۱۲ء کو ایک جلسہ ہونے والا تھا۔ جلسہ قیصرباغ کی نارہ دری میں منعقد ہوا۔ یولی کے اُس وقت کے گورز سرجیمز مسٹن بماور نے صدارت کی۔ نواب صاحب رامپور کو اس جلسہ میں تقریر کرنی سرجیمز مسٹن بماور نے صدارت کی۔ نواب صاحب رامپور کو اس جلسہ میں تقریر کرنی سخی۔ گر وہ خود نہ آئے ان کی تقریر آئی۔ جلسہ کامیاب رہا۔ گر لکھنو بھی اپنی قدامت بہندی میں یکا تھا۔ جلسہ تو شان سے ہو گیا گر جب چدہ دینے کا مرحلہ آیا تو قدامت بندی میں یکا تھا۔ جلسہ تو شان سے ہو گیا گر جب چدہ دینے کا مرحلہ آیا تو گلامؤ والوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔

طبی کانفرنس کے قصے قضتے اپنی جگہ، آخر سے دیایہ لکھنو تھا۔ تکیم صاحب است بے ذوق تو نہ تھے کہ مصحفی و آتش کے شرمیں آکر بس جلے کر کے چلے جائے، محفل شب یماں بھی آراستہ ہونے گئی۔ دِن میں طبی کانفرنس کے معاط، چندے کی ہاتیں، رات کو شعرو شاعری کی محفل۔ "روزانہ جناب صفی صاحب اور دیگر مشاہیر شعراء سے مجلس گرم ہوتی تھی۔ کچھ ایسے نواب صاحبان بھی تشریف لاتے تھے جن کی دولتیں اور جاہ وحشمت حوادثِ زمانہ کی نذر ہو چکا تھا، گر ان کا لباس، اُن کی زبان، اُن کے اخلاق، اُن کا تخیل اور نازک دمافی اُسی شاہنہ ٹھاٹ کے ساتھ اُن کے بچھلے زمانے کے تمان و شندیب کا نشہ آئھوں کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔" (۱۲)

انہیں ونوں ندو ہ العماء کا قضیہ اُٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں مولانا شبلی اور انتظامیہ کے درمیان ایک مدت سے تھنی ہوئی تھی۔ پچھلے برس اپریل میں معاملات کو سنبھالنے

سنوارنے کی غرض سے مجلس اصلاح ندوہ کے نام سے ایک جماعت بھی قائم ہوئی تھی گراس کا کچھ تیجہ نہ لکلا۔ اب عکیم صاحب نے ایک قدم اُٹھایا۔ اُنہوں نے "ملک کے اہل الرائے حضرات کو دہلی میں ایک مشورے کی مجلس میں شرکت کی دعوت دی جو ۱۰ مئی ۱۹۱۲ء کو ہونی قراریائی۔" (۱۳)

ام می کے آتے آتے اہل الرائے حضرات دلی ہیں جمع ہوئی کچھ اس کیمپ کے اور کچھ اُس کیمپ کے اور کچھ اُس کیمپ کے۔ مولانا شیلی آئے اور حب دستور قدیم شریف منزل ہیں آکر ٹھمرے۔ وومری طرف سے انظامیہ کے کچھ کل پرزے، کچھ ان کے عالی موالی آن پنچے۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ جلہ ہی نہ ہونے پائے۔ ڈپٹی کمشز صاحب کی فدمت ہیں ایک ورخواست واغ دی کہ اس جلہ ہیں فداد کا اندیشہ ہے اس لیے اس فدمت ہیں ایک ورخواست واغ دی کہ اس جلہ ہیں فداد کا اندیشہ ہے اس لیے اس کے انعقاد کی اجازت نہیں ہوئی چاہیے۔ پھر مولویوں سے فل ملا کر مولانا شیلی کے ظاف کفر کا فتوی جاری کرا دیا۔ و مئی کی شب کو شریف منزل ہیں جو مجلس مصالحت ہوئی اس میں انتظامیہ کے ارکان آگر اعلان کر گئے کہ ارکان ندوہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کل کے جلہ میں شریک نہیں ہوں گے۔

جلسہ بسرحال ہوا۔ ۱۰ مئی کی صبح کو مولانا ثناء اللہ امر تسری کی صدارت میں جلسہ شروع ہوا۔ جنہوں نے جلسہ میں شریک نہ ہونے کا اعلان کیا تھا وہ بھی آن و صحکے۔ مولانا محمد علی کو شروع میں تابل تھا، پھر وہ بھی شریک ہو گئے اور ایسے شریک ہوئے کہ سب سے زیادہ تخصیل تقریر انہوں ہی نے کی۔ اصل میں یماں علی گڑھ گروپ بھی آیا ہوا تھا۔ وہ انظامیہ کا حالی تھا اور اصلاحی تحریک کا مخالف۔ صاجزادہ آفاب احمد خال نے انظامیہ کی تمایت میں تقریر کر ڈالی۔ اب مولانا محمد علی کماں رُکنے آفاب احمد خال کی طرف اشارہ کر کے کما کہ: والے تھے، بس کھڑے ہو گئے صاجزادہ آفاب احمد خال کی طرف اشارہ کر کے کما کہ:

اور پھر ایسے گرج برسے کہ اللہ دے اور بنرہ لے۔ ان کی تمایت میں خواجہ غلام الثقلین بولے، مولانا آزاد بولے۔ مرزا جرت، جالب وہلوی، مولانا عبدالوہاب بماری اور پھر خود محیم صاحب۔ ایک سے آیک بردھ کر بولا۔ کانفرنس اینے اصلاحی مقصد میں کامیاب رہی۔ علامہ سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ کانفرنس کا انتظام محیم صاحب نے

معقول کیا تھا۔ اور یہ کہ علیم صاحب تیج میں نہ ہوتے تو اس جلسہ کا انتقاد ہی ممکن نہ ہوتے۔ اور سے)

مولانا محد علی، صاجزادہ آفاب احد خال پر بلاوجہ نسیں برے تھے۔ اصل میں اس وقت علی گڑھ بھی تو وہ کیمپول میں بٹا ہوا تھا۔ جھکڑے کا پس منظر سے تھا کہ طومت نے علی گڑھ کالج کو پونیورٹی بنانے کی منظوری تو دے دی تھی، لیکن پونیورٹی كا آئين اس طريقة كا بنايا كياكه يونيورش ير حكومت كو بورا اختيار حاصل مو كيا-مسلمانوں کا ایک مطالبہ سے تھا کہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے کالج اور سکول اس یونیورٹی سے ملحق ہوں۔ یہ مطالبہ میسررو کر دیا گیا۔ اس کے خلاف سخت رد عمل ہوا، صرف علی گڑھ ہی میں نہیں بلکہ بورے ہندوستان میں ایک علیگی احرار کا گروہ قائم ہو كيا- اس كروه مين نواب وقارالملك، مولانا محد على، مولانا شوكت على اور عكيم صاحب شامل تھے، ان کے مخالف گروہ میں صاجزادہ آفآب احمد غان، نواب مزمل اللہ خال؛ نواب الحق خان اور سر علی امام تھے۔ احراریوں کا گروہ کہتا تھا کہ ایسی یونیورٹی کو جو جارے خوابوں اور آورشوں بی کی حامل نہ ہو ہم لیکر کیا کریں گے۔ روسرا گروہ کہتا تھا ك جو ماتا ب لے لو- واكثر انسارى كابيان بك كواب وقار الملك كے عليحدہ ہوجائے اور علی بروران کی نظریندی کے بعد اکیلے علیم صاحب احراریوں کے لیڈر رہ گئے۔ کالج کے رسٹیوں کے جلہ میں انہوں نے اپنے گروہ کی رہنمائی اس خوبی سے کی اور اپنا موقف اس سجیدگی اور قابلیت ے پیش کیا کہ بونیورٹی کے آئین میں ان کی ساری ترمیس منظور کی گئیں۔ آخر میں ایک ممیٹی کی تشکیل کی گئی آگ وہ ان ترمیوں کی روشنی میں ممبر تعلیمات سے ملے اور آئین کو پھرے مرتب کرے۔ اس ممینی میں ایک نواب اسحق خال کے سوا باقی جو لوگ لیئے گئے وہ سب احراری تھے یا کانگریسی معنی حميد الله خان (نواب بهويال) مظرالحق، محمد على جناح، وْأكثر الصارى، وْأكثر عبدالرحمن بجنوري، واكثر ولي محر- واكثر انصاري كت بين:

"حکیم صاحب اس کمیٹی کے ممبر صرف اس لیئے نہ تھے کہ انگریزی ربان نہ جانے کی وجہ سے انہوں نے خود ہی اس ذمہ داری کو قبول نہ کیا تھا لیکن وہ برابر ہمارے مشوروں میں شریک رہتے تھے اور اپنی سنجیدگی اور

اکری نظر کی وجہ سے بہت مفید ثابت ہوتے تھے۔"

علی گڑھ کالج اس جھڑے ہے گزر کر مسلم یونیورٹی بنا چاہتا تھا۔ اوھر مدرسہ طبیہ کو طبیہ کالج بنائے کے لیئے دوڑ دھوپ ہو رہی تھی۔ البحن طبیہ کے جلس میں حکیم صاحب نے اعلان کیا کہ کالج کے لیئے دولاکھ کی رقم جمع ہو چکی ہے، اب مخارت کے لیئے آٹھ لاکھ روپ کی ضرورت ہے۔

ادھر سے منصوبہ بندیاں تھیں۔ اُدھر دفعتا وقت نے بلٹا کھایا۔ ۱۹۱۲ء کے آٹھویں ممینہ میں برطانیہ اور جرمنی میں خفن گئی۔ جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ندوہ العالماء کا قضیہ مسلم یونیورٹی کا قضیہ طبیہ کالج کی تخریک سب قصے قضئے پس منظر میں پلے گئے۔ ایک بڑا واقعہ نمودار ہو گیا تھا۔ ہندوستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کو اب نئے مسائل در پیش تھے۔ ہم اگست کو جنگ کی خبر آئی۔ دل میں بیٹھے ہوئے مسلمان رہنماؤں نے ہفتے ڈیڑھ بیفتے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور ۱۱ آگست ٹاؤن ہال میں ایک جائے کے بنگام حکومت سے تعاون کیا اعلان کیا۔ انہوں نے بیشک حکومت سے تعاون کیا اور حکیم صاحب سب نے تقریریں کیس اور جنگ کے ہنگام حکومت سے تعاون کیا اعلان کیا۔ انہوں نے بیشک حکومت سے تعاون کیا اور حکیم صاحب نے جنگ کے ایرادی کاموں میں انہیں خاصی مرگری دکھائی۔ گریہ توان کیا فور حکیم صاحب نے جنگ کے ایرادی کاموں میں انہیں خاصی مرگری دکھائی۔ گریہ تعاون کیا فور کئی میں کود پڑا۔ بس پھر کیا تھا، ہندوستان میں مسلمانوں کی وفاداریاں فی الفور مشکوک ہو گئیں۔

## حواشي

ا۔ فاؤنڈیشنز آف پاکستان۔ جلد اول۔ ص ۲۸۱ ۲۔ حیات اجمل۔ مرتبہ حکیم رشید احمد خال۔ ص ۱۹۲–۱۹۲ ۳۔ حیات اجمل، مرتبہ حکیم رشید احمد خال، ص ۱۹۷ ۴۔ اخبار الصناوید (جلد دوم) ص ۴۵۴ ۵۔ امیرت اجمل۔ ص ۸۱ ٢- حيات اجمل، مرتبه قاضي عبدالغفار، ص ١٣٥

٧- اوراق كم كشة، ص ٢٢

٨- حيات اجمل، مرتبه قاضي عبدالغفار، ص ١٣٦١

٩- اخبار يمدرو مورخه ۵ أكتور ١١٠ بحواله على براوران، ص ١٨٣٠

١٠- اخبار بمدرد، مورخه ۵ اكتوبر ١١٠ بحواله على يراوران، ص ١٨٨٣

اا- بهدرد، مورف ۵ اکتوبر ۱۱م بحواله علی برادران، ص ۸۱ ش

١٢- حيات اجمل، مرتبه عكيم رشيد احمد خال- ص ٢٢٧

۱۳ حیات شبلی- ص ۱۵۲

۱۲ حیات شبلی، ص ۲۹۸

## جنگ اور تحریکیس

جب اس مرد مجاہد کو چار برس جمعیت الانصار میں کام کرتے کرتے گزرے تب ایک روز حضرت شخ المند نے اے اپنے حضور طلب کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ! اس شہر میں تیرا کام ختم ہوا۔ یمال سے نکل اور دل کی راہ لے کہ وہ شہر تیرا مختم ہوا۔ یمال سے نکل اور دل کی راہ لے کہ وہ شہر تیرا مختم ہے۔

مرید نے شخ کی ہدایت پر سر تشکیم خم کیا۔ رخت سفر باندھا اور دیو بند سے نکل دلی کی راہ لی، پھر اس بزرگ نے خود دلی کا سفر اختیار کیا۔ اس دیار میں پہنچ کر ایک مدرسہ قائم کیا۔ نظار ۃ المعارف اس کا نام رکھا۔

"اس کے سریر ستوں فظار ق المعارف قائم ہوئی۔ اس کے سریر ستوں میں حضرت شخ الهند کے ساتھ حکیم اجمل خال اور نواب وقار الملک بھی شریک تھے۔" (۱)

دیو بند میں بیٹے ہوئے شخ کی آ نکھیں کیا دیکھ رہی تھیں کہ اس نے مرید کو دل پہنچ کی ہدایت کی۔ کسی نے نہ جانا کہ کیوں اس بزرگ نے اس شہر میں پہنچ کر ایک ادارہ قائم کیا اور کیا حکیم اجمل خان کے کان میں کہا۔ بہرحال نظار ۃ المعارف قائم ہوگیا اور حکیم صاحب اس کے سرپرست بن گئے۔ ۱۳۳۱ھ میں دلی کو کوئی ساس اجمیت حاصل نہیں تھی۔ مگر ۱۹۱۲ء میں دلی برطانوی راج کا وارالسلطنت بنا اور دیکھتے دیکھتے یہ شہر ساسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ مسلمانوں کے رہنما اب یہاں اسمنے ہو رہے تھے۔ شخ ساب سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ مسلمانوں کے رہنما اب یہاں اسمنے ہو رہے تھے۔ شخ الهند مولانا محبود الحن نے پھر دلی کا سفر کیا اور مولانا عبیداللہ سند تھی نے خایت اس سفر کی یوں قلمبند کی:

"وهزت شخ الهند نے جس طرح جار سال دیو بند میں رکھ کر پہلے تعارف اپنی جماعت سے کرایا، ای طرح دبلی پہنچ کر نوجوان قیادت سے ملانا جائے تھے۔ اس غرض کی شکیل کے لیے دبلی تشریف لے آئے اور ڈاکٹر انصاری سے میرا تعارف کرایا۔"(۲)

اور ڈاکٹر انساری کے کان میں کیا کھا گیا تھا کہ انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کا تعارف مولانا ابو الکلام آزاد سے کرایا اور مولانا ابو الکلام آزاد نے ان کا تعارف مولانا مجر علی سے کرایا۔ (۳)

پھر ڈاکٹر انساری نئی سابی قیادت اور روایتی ندہبی قیادت کے ورمیان ربط و منبط پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ''ڈاکٹر مختار احمد انساری کا خدا بھلا کرے جو علائے دیو بند اور تعلیم یافتگان علی گڑھ کے ملانے میں ایک مضبوط کڑی ثابت ہوئے۔ وہ جب ہلال احمر کا وفد لے کر گئے تو اس میں علائے دیو بند بھی شریک ہوئے اور اس کام کو عمل کرنے والے ہمارے مسیح الملک تھے۔ اس مرحلہ کے طے ہوئے پر مسیح الملک تھے۔ اس مرحلہ کے طے ہوئے پر مسیح الملک تھے۔ اس مرحلہ کے طے ہوئے پر مسیح الملک اور ڈاکٹر انساری نے دیلی میں اس کام کو عملاً شروع کر دیا اور اس میں اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہوئی، چنانچہ مولانا محمد علی قوی لیڈر بن گئے۔'' (۳)

آب ۱۹۱۵ء تھا ترکی جنگ میں شامل ہوچکا تھا اور ہندوستانی مسلمان برطانوی راج کی نظروں میں مشکوک ہوگئے تھے۔ الہلال، ہمدرد، کامریڈ اور زمیندار کی ضانتیں ضبط، مولانا ظفر علی خان نظر بند، مولانا مجمد علی اور مولانا شوکت علی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ شیخ البند پھر دیو بند سے چل کر دل پنچے۔ مرشد نے مرید کو ہدایت کی: ''اے عبید اللہ! دلی میں تیرا کام ختم ہوا۔ اس قریے سے نکل اور کابل کی سمت جا۔''

مرید نے مرشد سے ہدایت پائی اور سفر پر کمربسۃ ہوا۔ روانہ ہونے سے پہلے عکیم صاحب، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی اور مولانا ابو الکلام آزاد سے ملاقات کی اور انہیں شخ المند کے تھم سے مطلع کیا۔ ان چاروں نے اس تھم پر پیندیدگی کا اظہار کیا اور مولانا عبیداللہ سندھی کو اپنا نمائندہ تشکیم کیا۔ (۵)

پھریوں ہوا کہ مولانا شوکت علی ظاموثی نے فتح پوری مجد پنچے اور مولانا کے ایک رفیق کے ہاتھ میں ایک لمپندہ تھا کر آ گئے۔ اس میں پانچ ہزار کی رقم تھی، سے رقم

اس خفیہ فنڑے آئی تھی جو حکیم صاحب اور ان کے رفقاء نے اکٹھاکیا تھا۔ (۱) مولانا عبید اللہ سندھی چیکے سے فتح پوری مجدسے نکلے اور نامعلوم سفر پر روانہ ہوگئے۔

''اریل ۱۹۱۵ء کے شروع میں دہلی سے سندھ چلا آیا۔ چار مہینے مختلف مقامات پر گزرے۔ دوستوں سے آخری ملاقات اور ضمنا رائے کے خطرات سے محفوظ رہنے کی تدابیر میں مصروف زہا۔ بعضلہ تعالیٰ بلوچتان سے گزر کر ۱۵ اگست کی نماز مغرب سرحد افغانستان میں پڑھی اور توکل سے گزر کر ۱۵ اگست کی نماز مغرب سرحد افغانستان میں پڑھی اور توکل سے اللہ بغیر کی پاسپورٹ حاصل کے افغانستان میں داخل ہوا۔ (۵)

مولانا عبیداللہ سندھی نے چلتے چلتے ایک خط اپنے ایک معتد احمد علی کو دیا کہ جاؤ اور یہ خط ابو الکلام کو پہنچاؤ۔ خط مکتوب الیہ تک پہنچا۔ اس میں لکھا تھا کہ اے عزیز میں کابل پہنچ کر کوشش کروں گاکہ امیر تہیں کابل آنے کی دعوت دے، اوھرتم حکیم اجمل خال سے بات کرو کہ وہ امیر کے خبر نویس مقیم راولپنڈی سے بات چیت کریں کہ وہ امیر کے خبر نویس مقیم راولپنڈی سے بات چیت کریں کہ وہ امیر سے بات خاسار عبید اللہ کے لیے سفارش کرے۔ (۸)

۱۸ متمبر ۱۹۱۵ء کو شخ الند نے مولوی محمد میاں انصاری کو ہمراہ لیا اور چیکے سے جاز روانہ ہوگئے۔

ایک نامعلوم شخص احمد علی ہے آ کر ملا اور اے ایک رقعہ دیا۔ رقعہ میں لکھا تھا کہ حال رقعہ ہذا تنہیں زبانی پیغام وے گا۔ اس کے کئے پر اعتبار کرو، یہ نامعلوم شخص مولانا ابو الکلام آزاد کا معتمد ملازم تھا۔ اس نے پیغام دیا کہ مولانا سفر پر کمربستہ ہیں۔ ان کے سفر کا بندوبست کیا جائے۔ (۹)

سفر کا بیہ منصوبہ پروان نہ چڑھ سکا۔ ابھی سفر کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی کہ مولانا ابو الکلام نظر بند ہو گئے۔

شیخ الند جاز پہنچ کر تجاز کے ترک فوجی حاکم غالب پاشا ہے ملے اور ترکی کے وزیر جنگ جمال پاشا سے گفت و شنید کی اور ہندوستان کو آزاد کرانے کی جدوجمد میں ان کے تعاون کا وغدہ لیا۔ غالب پاشا سے ایک چشی کھوائی جس میں ہندوستانی مسلمانوں کو جماد کی تلقین کی گئی تھی۔ یہ چشی ''غالب نامہ'' کملائی۔ مولوی مجمد میاں ''غالب

نامہ " لے کر ہنروستان روانہ ہوئے۔ "غالب نامہ" کی نقلیں ہندوستان اور قبائلی علاقہ میں تقیم ہو بھی۔ (۱) یہ کام انجام دیتے ہوئے مولوی محمد میاں چلتے چلتے کابل جا پہنچ۔ شخ الهند نے ایک تحریر انور پاشا اور جمال پاشا سے حاصل کی۔ ان دونوں وزیروں نے اس تحریر میں ہندوستان کی جدوجہد آزادی سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ترکی کی طرف سے تمایت اور امداد کا یقین دلایا۔ اس دستاویز کو ہندوستان بھیجے کا اہتمام اس طرح ہوا کہ گیڑے رکھنے کا ایک صندوق بطور خاص بنوایا گیا۔ اس کے تخوں کو اندر سے کھود کر اس میں یہ وستاویز رکھ دی گئی، پھر تخوں کو اس طرح ملایا گیا کہ جو ژ ظاہر نہ ہو۔ صندوق میں کچھ پرانے کپڑے، کچھ نے گیڑے، پچھ تھان، رشمیں، پچھ نیمر شاہر نہ ہو۔ صندوق میں کچھ برانے کپڑے، کچھ نے گئرے، پچھ تھان، رشمیں، پچھ نیمر رشمیں، بھی خور کر اس وستاویز کا ایک والے کو سمجھایا گیا کہ اپنے مکان پر پہنچ کر اس وستاویز کو نکانا اور فلاں فوق بوائے اور بیہ فوٹو شوائے اور بیہ فوٹو نوائے اور بیہ فوٹو نوائے اور بیہ فوٹو نہوائے اور بیہ فوٹو نوائے نوائے دے۔ (۱۱)

مولوی محمد میاں کے کابل پہنچنے کے بعد مولانا عبیداللہ سندھی نے سوچا کہ اپنی کارکردگی سے شخ المند کو مطلع کیا جائے اور گزارش کی جائے کہ اب وقت آگیا ہے کہ حکومت ترکی سے باقاعدہ الداد کی بات چیت کی جائے اور ان سے کوئی معاہدہ کیا جائے۔ ۹ جولائی ۱۹۲۲ء کو زرد رایٹمی کپڑے پر بھید احتیاط خطوط کھے گئے۔ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کی ڈیوٹی گئی کہ بیہ خطوط لے کر ہندوستان جاؤ اور حیدر آباد (سندھ) پہنچ کر شخ عبدالرحیم کو پہنچاؤ۔ شخ موصوف کو لکھا گیا کہ کمی قابل اعتبار حاتی کے ہاتھ اسے شخ المند کی خدمت میں بھجوا دو۔ کوئی معتبر وسیلہ میسر نہ آئے تو خود جاؤ اور حضرت کی خدمت میں بیش کرو، گر خطوط لے جانے والے ساتھی نے دعا کی۔ یہ خطوط شخ خدمت میں پہنچ کی بجائے آئریزی حکومت کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اگست ۱۹۱۹ء کا واقعہ ہے کہ یہ خطوط اگریزی حکومت کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اگست ۱۹۱۹ء کا واقعہ ہے کہ یہ خطوط اگریزی حکومت کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اگست ۱۹۱۹ء کا واقعہ ہے کہ یہ خطوط اگریزی حکومت کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اگست ۱۹۱۹ء کا

مر اس واقعہ ہے پہلے ہی بہت کچھ ہوچکا تھا۔ مولانا مجر علی اور مولانا شوکت علی مئی ۱۹۱۵ء ہی میں گرفتار ہوئے۔ نظار ہ المعارف کی حیثیت مشکوک ہوچکی تھی۔ اس کے ساتھ اب عکیم صاحب بھی مشکوک لوگوں میں شامل تھے۔ کل جے جنگ کے امدادی کاموں میں سراری وکھانے پر تمغہ قیصر لوگوں میں شرائل تھے۔ کل جے جنگ کے امدادی کاموں میں سراری وکھانے پر تمغہ قیصر

ہند ملا تھا آج اس کے چھے خفیہ بولیس کی ہوئی تھی۔

١٩١٥ء كے ختم ہوتے ہوتے مسلم ليك كا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ حكيم صاحب اس اجلاس میں شریک ہونے جمیئ منجے۔ اس اجلاس کے روح روال محمد علی جناح تھے کہ ابھی قائداعظم نیں بے تھے، بس مسر جناح تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے زبروسے علمبروار۔ انسیں کی تجویز پر مسلم لیگ کا یہ اجلاس جمینی میں انسیں تاریخوں میں ہو رہا تھا جن تاریخوں میں ای شہر میں کا تحریس کا اجلاس منعقد ہونا تھا۔ سرکار پرستول نے بہت مخالفت کی مگر ان کی ایک پیش نه گئی۔ ۱۳۰ و عمبر کو اجلاس شروع ہوا۔ مظہر الحق صدر تحے اور کاگریس کے متاز رہنما مهمان بے بیٹھے تھے۔ ان میں گاند می جی جی تھے اور منز سروجنی نائیڈو اور منزاینی بینٹ بھی- (۱۱)

اجلاس کا پہلا ون فیریت سے گزرا۔ گر دوسرے دن طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ طوفان اس وقت اللها جب جناح صاحب ایک قرارداد پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ (۱۲) مخالف پہلے ہی بھرے بلیٹے تھے۔ کمیں ان کے کان میں یہ بھتک بڑگئی کہ جناح صاحب ایک تجویز پیش کرنے والے میں جس کا مقصد سے کہ کانگرلیل اور ملم لیگ میں افہام و تفیم ہو جائے۔ بس چر کیا تھا قیامت ہی تو آگئ۔ اوھر جناح صاحب كمرت موع اور ادهم شور و شغب بريا موا- جلسه ورجم و يرجم موكيا- صدر ف جلب ملتوی کیاہ پھر تاج محل ہوٹل میں جلب کا انتظام ہوا۔ اب جناح صاحب نے اطمیتان سے اپنی قرارداد پیش کی- قرارداد یہ تھی کہ اس کے پیش نظر کہ حکومت کی نئ تفکیل ہونے وال ہے۔ مسلم لیگ کی طرف سے ایک اصلاحی محمیثی مقرر کی جائے جو اصلاحات کی سکیم مرتب کرے اور جے دوسری سای جماعتوں سے صلاح مشورہ کرنے کا افتیار ہو، قرارواد منظور ہوئی۔ کمیٹی چنی گئ، حکیم صاحب اس کمیٹی کے رکن منتخب

مسلم لیگ کے اجلاس سے فراغت یا کر کیم صاحب واپس دلی آئے۔ کھ دن ولی میں رہے، پھر رامپور ملے گئے کہ وہال طبی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ اس کانفرنس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر رجٹریش ایکٹ کے خلاف آواز بلند کی۔

اب طبيه كالج كا منصوبه بحى يروان يرصف لكا تما- مارج ١٩١٧ء مين عكيم صاحب

نے کسی نہ کسی طور کالج کے لیے ایک قطعہ اراضی حکومت سے عاصل کر لیا۔ یہ قطعہ اراضی قرول باغ پہنچ کر کالج کی عمارت اراضی قرول باغ میں تھا۔ ٢٩ مارچ کو لارڈ ہارڈ تگ نے قرول باغ پہنچ کر کالج کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔

انہیں ونوں طبیہ کالج کا نصاب بھی تیار ہوا۔ نصاب کے متعلق بھی دو نقط نظر تھے۔ قدامت پند اطبا کتے تھے کہ بونانی طب اپنی جگہ پر کھمل ہے، اس میں کسی ترمیم و اضافے کی ضرورت نہیں، گر دو سرا نقطہ نظریہ تھا کہ مغربی طب نے اس میدان میں جو تحقیقات اور اضافے کیے ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ یہ تو واضح ہو ہی چکا ہے کہ حکیم صاحب موخر الذکر نقطہ نظر کے عامی تھے سو اس حماب سے نصاب تیار ہوا۔ کہ حکیم صاحب موخر الذکر نقطہ نظر کے عامی تھے سو اس حماب سے نصاب تیار ہوا۔ اگست کے آتے آتے طبیہ کالج کی آپور ویدک شاخ بھی قائم ہوگئی۔

جون کے مینے میں علیم صاحب دارالعلوم معینیہ عثانیہ اجمیر کے مالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے اجمیر گئے۔ انہوں نے وہاں اس پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مدرسے نے تصوف کو نصاب تعلیم میں شامل کر رکھا ہے۔ گر اس کے ساتھ ہی انہوں نے مشورہ دیا کہ:

''یہ علم محض علم کی طرح مدرسہ میں نہ پڑھایا جائے بلکہ اس کی تعلیم ایک الی ذات کے ساتھ بھیشہ وابستہ رہے جس کا علم ہمدوش عمل ہو ورنہ صرف تعلیم سے اس کی غایت حاصل نہیں ہو کتی۔''

ادهر نظارة المعارف كى فكر بھى ان كى جان كو كلى ہوئى تھى- نظارة المعارف كى حيثيت اب مشكوك ہوگئ تھى- اسے جارى ركھنا اور اس ميں ولچيى لينا خطرے سے خالى نہيں تھا- گر حكيم صاحب نے انہيں ونوں نظارة المعارف كا ايك جلسه كر ۋالانظارة المعارف كا يہ پہلا جلسه عام تھا جو ٢٦ جون ١٩١٦ء كو منعقد ہوا خود حكيم صاحب نے اس كى صدارت كى اور اعلان كياكه:

"روئ زمین پر کوئی ایبا مسلمان نمیں ہوسکتا جو اغراض و مقاصد نظارہ سے سر مو تجاوز یا انحراف کرے اور پھر وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرسکے۔"

اوھر بیہ ہوتا تھا، اوھر زمانہ سلمانوں کے ساتھ ایک نی چال چل گیا۔ جنگ کا

پانسہ بلیت گیا۔ انگریز ہارتے ہارتے جیت گیا۔ شریف کمنہ حسین نے ترکوں کے خلاف بعاوت کر دی۔ یہ بغاوت ترکوں کو لے بیٹھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں صف ماتم بچھ گئی۔ جلے جلسوس شروع ہوگئے۔ ۲ جولائی ۱۹۱۲ء کو دل کی صحید فتح پوری میں ایک ہنگامہ خیز جلسہ ہوا۔ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی تو جیل میں تھے گر تھیم صاحب اور ڈاکٹر انصاری موجود تھے۔ وہ اس جلسہ میں پیش پیش تھے۔

ترک ہارے تو شخ المند کے منصوبے پر بھی پانی پھر گیا۔ اگست ۱۹۱۱ء میں رئیٹی خطوط پکڑے گئے۔ دسمبر ۱۹۱۷ء میں شخ الهند مکہ معظمہ سے گرفتار ہوئے تھوڑے ولوں کے بعد مالنا بھیج دیے گئے۔

مسلم لیگ کاگرلیں سے پہلے ہی قریب آ چکی تھی۔ اس فضا میں مسلمانوں کا پارہ اور چڑھ گیا۔ مسلم لیگ اور کاگرلیں میں اور قرب پیدا ہوگیا۔ لکھنؤ میں دعمبر میں دونوں جلے پہلو بہ پہلو ہوئے۔ لیگ کے جلسہ کی صدارت جناح صاحب کر رہے تھے۔ جو لوگ نائب صدر چنے گئے ان میں حکیم صاحب بھی نتھ، دیار لکھنؤ پہنچ کر کاگریں اور مسلم لیگ آپس میں بالکل ہی گھل مل گئیں۔ دونوں کے نمائندوں نے آپس میں ایک سمجھونہ میثاق لکھنؤ کے نام سے مشہور ہوا۔

اب ہندو مسلم اتحاد کی فضا تھی۔ آپن کی رخبیس دور ہو گئیں تھیں۔ میل جول بردھتا جا رہا تھا۔ اجلاس لکھنؤ کے بعد لینی وسط مارچ ۱۹۱2ء میں جب طبی کانفرنس منعقد ہوئی تو اس کی صدارت پنڈت من موہن مالویہ کر رہے تھے اور جب ۲۲ مارچ مادج کو مدرسہ طبیہ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا تو وہاں سر سکرن نائر صدر تھے۔ سکیم صاحب ہندو مسلم اتحاد کو سیای محاذ سے طبی محاذ تک لے گئے تھے۔

کیم صاحب طبی کانفرنس سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک اور خیال وامنگیر ہوا۔ یہ کہ دل میں ایک اسلامیہ کالج قائم ہونا چاہیے۔ اس خیال نے دیکھتے دیکھتے ایک منصوب کی شکل اختیار کرلی۔ کیم صاحب نے اسلامیہ کالج کا خاکہ تیار کیا اور پھر دل کے مرکردہ مسلمانوں کو قائل کرنا شروع کر دیا ہر دوسرے تیسرے دن شریف منزل میں اس مقصد سے جلسہ ہوتا۔ کیم صاحب لوگوں کو جمع کرتے، جلسہ کرتے اور خود اس کی کارروائی قلمبند کرتے۔ سرمائے کا تخمینہ ساڑتے چار لاکھ روپے لگایا گیا۔ ڈیڑھ

لاکھ کی رقم تو انہوں نے ویکھتے ویکھتے جمع کرلی بقیہ تین لاکھ کے لیے اپیل جاری کی گئے۔ اسلاميه كالح كا منصوبه يروان چرصف لكا تفاكه اضطراب كى ايك نئ امراعشي اور . ملک میں تھیلتی چلی گئی۔ سزائی بینٹ رہا ہوگئی تھیں۔ وہ خاتون جیل سے نکل کر آفت کی پڑیا بن گئے۔ لوگ اپنے مقبول و محبوب رہنماؤں کی نظر بندی پر پہلے ہی کڑھ رے تھے۔ سزائی بینٹ نے رہائی کے لیے آواز اٹھائی تو بس لاوا اہل بڑا۔ علے جلوس نکلے۔ این بینٹ وائے اے رہائی کا مطاب کرنے کے لیے ولی جا پنچیں۔ مخلف ممتاز رہنما قرب و دورے چل کر وہاں پنچے اور منتظر رے کہ ملاقات کا کیا تتیجہ نکاتا ہے۔ یہ عاداء کا ذکر ہے نومبر کا ممینہ تھا ہو۔ ۲۵ نومبر کی تاریخیں تھیں۔ بہت سے قوی رہنما دل میں اکٹھے تھے۔ مجھی ڈاکٹر انصاری کی کو تھی پر اکٹھے ہوتے، مجھی شریف مزل میں سر جوڑ کر میصتے۔ بس اس میں ایک انجمن قائم ہوگئ، جس نے انجمن نظر بندان اسلام کا نام پایا- راجه محمود آباد صدر منتخب بوے- ڈاکٹر انصاری اور ڈاکٹر عبدالرحمٰن ميررى، عيم صاحب فزافي-

اب اسلامیہ کالج کا خیال چھے رہ گیا۔ اسلامیہ کالج کے لیے جو چنرے وصول ہوئے وہ بھی آخر عطا کرنے والوں کو واپس کر دیے گئے۔ اب تو بس نظر بندول کی

رہائی کی مہم تھی اور علیم صاحب تھے۔

نظر بندوں کی رہائی کی مھم نے ولوں کو بت گرمایا۔ مسلم لیگ اور کاگریس دونوں بی کے جلوں نے بہت جوش پیا کیا۔ وہ سااہ کی آخری تاریخیں تھیں اور كلكت شر تفا- بندال ميں تل وحرنے كى جك نہ تھى- اكلى كيچلى سب كرسياں بحرى موئى تھیں گر ایک کری خالی پڑی تھی۔ یہ صدارت کی کری تھی۔ اس کری کے برابر ایک برى ى تصوير تى تقى- يە مولانا محمد على كى تصوير تقى- ايك برقعه يوش بزرگ يى يى يتدال من واهل مو كي - مجمع من شور يداكه بي المال أكيس اور ركيس الاحرار زنده باد ك نعرب لكن لك- يد مولانا محمد على، مولانا شوكت على كى بي المال تفيس كد تحريك ظافت کے آتے آتے بورے ہندوستان کی بی امال بن گئیں۔ بی امال سینج پر لا کر بٹھائی كئيں۔ پھر ايك مخص اٹھا اور خالى كرى كے برابر ايك كرى پر قائم مقام صدر بن كر بيضا اور آغاز كلام يول كيا سے دستور زبال بندی ہے کیسا تیری محفل میں یمال تو بات کرنے کو ترتی ہے زبال میری

یہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس تھا۔ گرم جوشوں نے اپنے سب سے ممتاز نظر بند کو اجلاس کا صدر چنا تھا۔ صدارت کی کری خالی تھی اور صدارت کرنے والا چیندواڑے میں نظر بند تھا۔ گر اس مخص کے سوا بھی بہت می صور تیں تھیں جنہیں نظرین اس اجلاس میں ڈھونڈ رہی تھیں اور نہیں پا رہی تھیں۔ یہ لوگ یمال سے دور دور کے شہوں میں قید کے رنج کھینچ رہے تھے۔ مولانا ظفر علی خال پنجاب میں، مولانا ابو دور کے شہول شوکت علی چیندواڑے میں، مولانا حسرت موہانی فیض آباد میں، مولانا ابو الکلام آزاد رانچی میں، اور ان سب سے دور مولانا محمود الحن مالنا میں۔ حکیم صاحب نظریندول کے لیے آواز اٹھائی۔

یماں سے تھوڑے فاصلہ پر کانگرایس کا اجلاس آراستہ تھا۔ وہاں سزایی بینٹ صدارت کر رہی تھیں اور نظریندوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔

کاگریں اور مسلم لیگ، دونوں جگہ دل ایک ہی رنگ ہے دھڑک رہے تھے
اور آوازیں ایک ہی طرح ہے اٹھ رہی تھیں، گراس کو کیا کہا جائے کہ انہیں دنوں
آرہ کے مقام پر ہندو مسلم فساد ہوگیا۔ جس ہیں مسلمانوں نے جان و مال کا بہت نقصان
اٹھایا۔ آرہ ہے خبر نکلی اور کلکتہ پنچی۔ مسلم لیگ کے اجلاس ہیں ایک برہی پیدا ہوئی۔
سوچا جانے لگا کہ اس فساد کی فرمت اور نقصان اٹھانے والے مسلمانوں کی تمایت ہیں
ایک قرارداد اجلاس ہیں پیش کی جائے۔ کیم صاحب اور ڈاکٹر انصاری نے سر جوڑ کر
سوچا کہ کاگریں کے اجلاس ہیں بھی ایک ہی قرارداد منظور ہو جائے تو مناسب ہو۔
کاگریں اور مسلم لیگ جب سب قومی معاملات ہیں ہمنوا ہیں تو اس معاملہ ہیں بھی
انہیں ہمنوا ہونا چاہیے۔ اس مقصد سے منزائی بیسنٹ کے مکان پر کاگریی رہنماؤں کو
انہیں ہمنوا ہونا چاہیے۔ اس مقصد سے منزائی بیسنٹ کے مکان پر کاگریی رہنماؤں کو
خالفت کی۔ یہ دو مختص تھے گائد تھی جی اور ہی۔ آر۔ داس (۱۳) تجویز نامنظور ہوئی۔
کاگریس ہیں اس بارے ہیں قرارداد پیش نہ ہو کی۔ گر مسلم لیگ ہیں سر رضا علی نے
فساد کرنے والے ہندودُں کی فرمت ہیں اور نقصان اٹھانے والے مسلمانوں کی تمایت

میں قرارواد پیش کی اور ساتھ ہی کانگرلیں پر بھی برس پڑے کہ اس نے اس معالمہ میں چیپ ساوھ لی۔ (۱۵)

منزاین بیسنٹ کے گھر پر ہونے والے جلسہ بیں گاندھی جی نے جس فراخ حوصلگی کے ساتھ تجویز کی حمایت کی تھی اس نے حکیم صاحب کو بہت متاثر کیا۔
وہاں سے واپس ہوئے تو ڈاکٹر انصاری سے کہا کہ یہ شخص راست باز اور اولوالعزم ہے۔ (۱۲) ڈاکٹر انصاری نے تو یمی لکھا ہے کہ ''اس جلسہ بیں ان سے (گاندھی جی) پہلی ملاقات ہوئی۔ (۱) گر گاندھی جی کا بیان مختلف ہے۔ '' مجھے ۱۹۱۵ء سے آپ سے ملاقات کا شرف عاصل ہے۔'' (۱۷)

گاندهی جی سے محکیم صاحب کی ملاقات ۱۹۱۵ء سے جلی آتی تھی گر بس دور دور کی ملاقات تھی۔ سزانی بیسنٹ کے گھر پر جو ملاقات ہوئی وہ بھی بس دور کی ملاقات تھی۔ سزانی بیسنٹ کے گھر پر جو ملاقات ہوئی وہ بھی بس دور کی ملاقات تھی کہ ایک چلسے میں دونوں شریک تھے۔ اس کے چند ماہ بعد ایک جلسے میں پھر ان دونوں کی ڈربھیر ہوئی۔ گر یہاں بھی وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ ایک اجلاس تھا جو لارڈ چیسفورڈ نے جنگ میں ہندوستانی رہنماؤں کا تعاون حاصل کرنے کی غرض سے بلیا تھا۔ یہ جاجلاس ولی میں ۲۷ اپریل ۱۹۱۸ء کو ہوا۔ گاندھی جی اور محکیم صاحب دونوں اس میں مرعوشے۔

گاندهی جی نے اس اجلاس کی یادداشت بول قلمبند کی:

''میں دلی گیا گر اجلاس میں شرکت پر مجھے اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض تو ہمی تھا کہ اس کانفرنس میں علی برادران مدعو نہیں تھے۔ وہ اس وقت جیل میں تھے۔ میں ان سے بس ایک یا شاید دو دفعہ ملا تھا، یہ الگ بات ہے کہ ان کے بارے میں بہت چکھ من چکا تھا۔ حکیم اجمل خال سے بھی ابھی میرا زیادہ قرب نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ پر نہل اور چارلی اینڈریو نے مجھے سے ان کی بہت تعریفیں کی تھیں۔'' (۱۸)

بہرطال اس میٹنگ میں گاندھی ہی بھی شریک ہوئے اور حکیم صاحب بھی۔
اس کے بعد مئی میں حکیم صاحب بمبئی چلے گئے کہ وہاں طبی کانفرنس ہو رہی تھی۔
واپس دلی آئے تو یمال اور ہی گل کھلا دیکھا کہ حکیم محمد احمد خال نظر بند ہیں۔ آخر
س خطا میں؟ حکیم عبدالجید خال کے بیٹے حکیم محمد احمد خال صرف اور محض حکیم تھے۔

سیای معاملات و مسائل میں چھا کو الجھا ہوا ویکھتے تھے اور بے مزہ ہوتے تھے۔ خور اس قصے سے بے تعلق بلکہ بے خبر تھے۔ انہیں تو اخبار تک پڑھنا گوارا نہ تھا۔ انہیں کیا پہتا تھا کہ اس وقت ملک میں کیا قصے چل رہے ہیں اور سرحدی علاقہ میں جانے کے اس وقت کیا معنی ہیں۔ اس علاقے سے ایک مریض کی طرف سے بلادا آیا، وہ اپنی بے خبری میں حکومت کا ماتھا ٹھنکا کہ حکیم اجمل خبری میں حکومت کا ماتھا ٹھنکا کہ حکیم اجمل خال کا بحقیجا سرحدی علاقہ میں کیوں گیا ہے۔ بس اسی بنا پر حکیم مجمد احمد خال کی نقل و حرکت مشکوک ٹھمری۔ چھ ماہ کے لیے انہیں دلی میں نظربند کر دیا گیا۔

ای زمانے کا ذکر ہے کہ دلی میں انفلوائنزاکی وبائھوٹ پڑی۔ حکیم صاحب اس وبا سے نبٹنے کے لیے مستعد ہوگئے۔ طبیہ کالج کے فارغ التحصیل طلبہ اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا۔ انفلوائنزا کے بارے میں انہیں ایک لیکچر دیا، اس مرض کی کیفیت سمجھائی، ہدایات دیں اور مہم پر رخصت کیا۔ یہ طلبہ دلی کے محلول میں پھیل گئے اور اِنفلوئنزا کے مریضوں کا رضا کارانہ علاج کرنے گئے۔

مولانا سید ابوالخیر مودودی کہ اس مہم میں شریک تھے اور کوچہ پیڑت کے طبی
مرکز میں تعینات تھے، بتاتے ہیں کہ دلی کے ہر محلّہ میں ایک طبی مرکز قائم کیا گیا تھا ہر
مرکز میں ایک طبیب تعینات تھا۔ یہ طبیب محلّہ کے مریضوں کو دیکھنے کے لیے اس
رنگ سے نکلنا کہ دواؤں سے بھرے دو ٹوکرے ساتھ ہوتے ایک عطار ہماہ ہوتا۔
مریش کو دیکھنے کے بعد نسخہ تجویز کیا جانا، ٹوکرے میں سے دوائیں دی جانیں، گر ایسے
مریش کو دیکھنے کے بعد نسخہ تجویز کیا جانا، ٹوکرے میں سے دوائیں کو جوش دیتا
اور مریض کو بلانا۔ اس علاج کی کوئی فیس نہیں تھی اور دواؤں کی کوئی قیت نہیں لی
جاتی تھی۔

انفلوا سُزا کے ان مریضوں کے لیے بالعموم یہ نسخہ تجویز کیا جاتا تھا۔۔۔ عناب ۵ دانے، سپتان کے دانے، بیدانہ ۳ ماشے، ظاکس ۳ ماشے۔ طریق استعال یہ تھا کہ ایک پیال بھریانی میں انسیں بلکا جوش دیا جاتا، بقدر ضرورت قند سپید حل کی جاتی اور مسح و شام دو وقت پلایا جاتا۔ مریض کو ہدایت کی جاتی کہ نسخہ پینے کے بعد پانچ جھے منٹ تک ایپ آپ کو ہوا ہے۔ محفوظ رکھے۔

اس نسخہ نے بہت مریضوں کو شفا بخشی- محلّہ محلّہ طبی مرکزوں نے سرگری سے کام کیا اور حکیم صاحب اپنی مہم میں سرخرو ہوئے۔

اب ۱۹۱۸ء ختم ہو رہا تھا۔ دلی پھر ہندو، مسلم رہنماؤں کا مرجع بننے کو تھی۔
کائٹریس اور مسلم لیگ دونوں کے سالانہ اجلاس اس برس دلی ہی ہیں منعقد ہوئے تھے۔ علیم صاحب کائٹریس کی مجلس استقبالیہ کے صدر تھے۔ سو انہیں محروف ہونا ہی تھا۔ تھے۔ مقبر سے اجلاس کی تیاریاں شروع ہو تیں اور دسمبر تک جاری رہیں۔ ۲۹ دسمبر الماء کو اجلاس شروع ہوا۔ علیم صاحب طبی محاذ سے یمال بھی عافل نہیں تھے۔ طبیبیوں اور ویدوں کے مسلم کو وہ کائٹریس میں لے آئے تھے۔ کائٹریس کی تاریخ میں طبیبیوں اور ویدوں کے مسلم کو وہ کائٹریس میں لے آئے تھے۔ کائٹریس کی تاریخ میں انہیں تاریخوں میں مسلم لیگ کا اجلاس بھی ہو رہا تھا۔ حکیم صاحب کا ایک پاؤں انہیں تاریخوں میں مسلم لیگ کا اجلاس بھی ہو رہا تھا۔ حکیم صاحب کا ایک پاؤں کائٹریس میں تھا دو سرا پاؤں مسلم لیگ میں۔ مسلم لیگ کے اجلاس میں پہنچ کر انہوں کائٹریس میں تھا دوسرا پاؤں مسلم لیگ میں۔ مسلم لیگ کے اجلاس میں پہنچ کر انہوں اور دوسرے نظر بندوں کی رہائی کی قرارواد ہیش کی۔ (۱۹) اوھر کائٹریس میں علی براوران کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس مطالبہ کے ساتھ سے تجوز بھی منظور ہوئی کہ ایک وفد انگلستان جمیجا جائے۔ حکیم صاحب جوزہ وفد کے رکن فتی ہوئے۔

کائگریس اور لیگ کے جلسوں سے فراغت پاتے ہی تھیم صاحب طبی محاذیر سرگرم ہوگئے۔ طبی محاذ کو وہ کائگریس میں لے گئے تھے۔ اب کائگریس رہنماؤں کو وہ طبی محاذیر لے آئے۔ 1919ء کے آغاز کے ساتھ دلی میں جیبیوں اور ویدوں کا اجتماع ہوا تو اس میں پنڈت مدن موہن مالویہ بھی شریک تھے۔

علیم صاحب دلی کے جلسہ سے نبٹ کر کراچی پنچے کہ وہاں طبی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ یہ کانفرنس ان فروری 1919ء کو ہوئی۔ علیم صاحب نے اس کی صدارت کی۔ طبی کانفرنس سے فارغ ہو کر علیم صاحب کراچی سے دلی پنچ۔ گر ادھر وہ دلی پنچ اور اوھر زمانے کا رنگ بچھ سے پچھ ہوگیا۔ رولٹ بل لیجسلیٹ کونسل میں چیش ہوچکا تھا۔ اضطراب کی امر دوڑی ہوئی تھی۔ ہنگاہے کے آثار تھے۔ گاندھی جی نے اعلان کر دیا تھا۔ اضطراب کی امر دوڑی ہوئی تھی۔ ہنگاہے کے آثار تھے۔ گاندھی جی نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ کالا قانون پاس ہوگیا تو سیہ گرہ شروع ہوگی۔ دھمکیاں، اعلانات، فراکرات،

صلاح مشورے، سب کچھ ہوا گر کالے قانون کو نہ رکنا تھا نہ رکا۔

۱۸ مارچ ۱۹۱۹ء کو رولٹ ایکٹ پاس ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، قیامت ہی تو آگئی۔ گاندھی جی نے اعلان کر دیا کہ ۳۰ مارچ سے ہڑتال ہوگی۔

گاند حمی جی کا اعلان طوفان خیر ثابت ہوا۔ طوفان دوسرے شہروں میں بعد میں آیا، پہلے ولی میں امنڈ پڑا۔ وجہ یہ ہوئی کہ ہڑتال کی تاریخ بعد میں ۳۰ مارچ سے بدل کر ۲ اپریل رکھی گئی، گر کچھ تو اطلاع پہنچنے میں تاخیر ہوئی، کچھ دلی شہر عجلت پہند لکلا کہ جو طوفان باقی ہندوستان میں ۲ اپریل کو آیا وہ دلی میں ۳۰ مارچ ہی کو بھٹ پڑا۔

بازار بند، دکانیں مقفل، سواری کے نام نہ ٹریموے نہ موٹر کار نہ تا نگے۔ جامع معجد کی سیر صیال سنسان، چاندنی چوک ویران، نہ ہزاری نہ بزاری نہ الله گھلے پھرتے چھیل چھسلے۔ بس جلوس نگلتے تھے اور نعرے لگتے تھے۔ بدت بعد دلی نے پھر کروٹ لی تھی۔ اس شہر میں فرگی کا راج آج پھر معطل ہوگیا تھا۔ ایک علیم اور ایک سوائی مل کر شہر پر راج کر رہے تھے۔ بقول گاند ھی جی ''اس شہر میں سوای شروھانند اور عکیم اجمل خان کے منہ سے نکلی بات قانون کی حیثیت رکھتی تھی۔ ولی میں اب سے پہلے بھی ایسی ہوئی تھی۔ ولی میں اب سے پہلے بھی ایسی ہوئی تھی۔ ولی میں اب سے پہلے بھی ایسی ہوئی تھی۔ "(۱۰)

حکیم صاحب اور سوای جی ایک جان دو قالب بنے ہوئے تھے۔ آکھے گشت پر نکلتے تھے۔ ہندو مسلمان باہم شیر و شکر تھے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ہاتھ سے پانی پینا شروع کر دیا تھا۔ مسلمان سوای جی سے اشنے خوش ہوئے کہ انہیں جامع مجد میں لے گئے۔ سوای جی نے شاہجمانی مجد میں کوئے ہو کر مسلمانوں کو خطاب کیا۔

حکیم صاحب اور سوای جی دونوں نے بہت کوشش کی کہ احتجاج پرامن رہے، گر پیانہ لبریز تھا، پہلے ہی دن چھک پڑا۔ بڑ آل ۳۰ مارچ کو شروع ہوئی اور ۳۰ مارچ ہی کو گولی چل گئی۔ گاندھی جی دلی کی طرف کوچ کر چکے تھے گر رہتے ہی میں گرفآر ہوگئے۔ اوھر امر تسر کے جلیانوالہ باغ میں قیامت گزر گئی۔ دونوں خبریں دلی پنچیں۔ دلی کا یارہ اور چڑھ گیا۔

علیم صاحب کے پیروں میں پہید لگ گئے تھے۔ بھی شرکے اس کنارے بھی اس کنارے۔ مطب موقوف، مدرسہ طبیہ بند، علیم کا ہاتھ اب شرکی نبض پر تھا اور شر کی نبض تیز چل روی تھی۔ گریو مجھی ایک کوچ میں مجھی دوسرے کوچ میں۔ ھکیم صاحب اپنے رضا کاروں کے ساتھ مستعد رہتے۔ جس علاقے سے خرابی کی خبر آتی دہاں بھاگم بھاگ پینچتے۔

کیم صاحب کی ہے دوڑ دھوپ شاید محض ہنگای صورت حال کے دباؤ کا نتیجہ نہیں تھی۔ بات ہے ہے کہ اس شہر نے بہت خون شرابے دیکھے تھے۔ کتنی بار اس کے کوچوں میں خون کی ندیاں بہیں، کتنی بار شہر برباد ہوا۔ بسنا، بس کر ابڑنا جیے اس شہر کے مقدر میں لکھا گیا تھا۔ حکیم صاحب اس شہر کے مقدر سے ڈرتے تھے۔ ۱۸۵۷ء کے خونیں تجربے کو اور لوگ بھول کتے تھے، حکیم صاحب نہیں بھول کتے تھے کہ شریف منزل کے کنویں میں وہ امانتیں ابھی تک محفوظ تھیں جن کے مالک شہر سے ایسے نکلے کہ منزل کے کنویں میں وہ امانتیں ابھی تک محفوظ تھیں جن کے مالک شہر سے ایسے نکلے کہ خون کی اوان کی امانتی رکھی تھیں۔ حکیم اجمل خان کی کوشش تھی کہ امانت پر آنچ نہ آئے۔ حاکموں سے شہر بیزار تھا۔ اس نے محلہ محل خان کو اپنا صدر چنا تھا۔ ایک صدر بانچ اس کے معاون سے اس بیچایت بنائی تھی اور اس بیچایت بنائی تھی اور اس بیچایت نے حکیم اجمل خان کو اپنا صدر چنا تھا۔ ایک صدر بانچ اس کے معاون سے خوشر کے امن و امان کے ذمہ دار سے ہوئے تھے۔

جلیانوالہ باغ کے سانحہ سے چیف کمشنر صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔
ووسرے ہی ون انہوں نے ولی کے جنچوں اور پر ھوں کو اکٹھا کیا۔ ٹاؤن ہال ہیں یہ
اجتماع ہوا۔ سوای شروھا نئر بھی گئے اور حکیم اجمل خال بھی پنچے۔ لوگوں کے کان ہیں
بھتک پڑ گئی۔ وہ بھی موج در موج وہاں پنچے۔ شہر ہیں یہ اڑ گئی تھی کہ ٹاؤن ہال ہیں
پنچنے والے رہنما وہیں دھر لیے جائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، ٹاؤن ہال کا محاصرہ ہوگیا۔ ڈپئی
کمشنر صاحب نے بالا خر حکیم صاحب سے گزارش کی کہ حکیم صاحب آپ باہر جائیں
اور انہیں سمجھائیں۔ حکیم صاحب باہر نکلے۔ آگ بگولا مجمع دم کے دم میں پانی ہوگیا۔
کماں لوگ ٹاؤن ہال پر بلغار کر رہے تھے کماں اب وہ حکیم صاحب کو اپنے طقہ میں
لیے شریف منزل کی طرف رواں تھے۔

ای شام کو ایرورڈ پارک میں ایک جلسہ ہوا۔ مجمع تو بھرا ہوا تھا ہی کمیں ایک ی آئی ڈی انسکٹر اور ایک ہیڈ کانٹیمل اس کے ہتھ چڑھ گئے۔ مجمع ان پر پل پڑا۔ لیجئے اب ذمہ داریوں میں ایک اور اضافہ ہوگیا۔ کیم صاحب کے لیے اب ان کی دکھے بھال کے لیے بھی وقت نکالنا ضرور تھا۔ روز ہپتال جانا اور ان دونوں مجروحین کی مزاج پری کرنا۔ ان میں جو مخص انسکٹر تھا وہ کیم صاحب ہی پر ہمینوں مامور رہ چکا تھا لیکن اس کا فعل اس کے ساتھ ، کیم صاحب اپنا فرض نجما رہے تھے۔ یہ مخص اپنے محکمہ میں معتوب ہوا۔ کارکرگی میں بھونڈے بن کا مرتکب قرار پایا اور نوکری سے نکالا گیا۔ نوکری سے نکالا گیا۔ نوکری سے نکل کر اس نے شریف منزل کا رخ کیا۔ کئی مہینے تک حاضری دیتا رہا۔ کیم صاحب نے ایک روز خاموثی سے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس میں ایک معقول رقم تھی۔ اس نے اس رقم سے کاروبار شروع کیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔

خیر تو ایڈورڈ پارک میں جو ہوا سو ہوا۔ اگلے دن یوں سمجھو کہ ۱۵ اپریل کو سوای شردھانند اور کیم صاحب شہر کے گشت پر نکلے۔ دونوں دکانداروں کو سمجھاتے بجھاتے کھرتے سے کہ بھائی بہت ہوگئ، اب دکانیں کھول او، سوای شردھانند قصابوں کے پاس کے کہ دوستو تم اپنے کاروبار سے لگو۔ قصابوں نے سوای جی کی اپیل مانی اور جانور ذریح کے دوستو تم اپنے کاروبار سے لگو۔ قصابوں نے سوای جی کی اپیل مانی اور جانور ذریح کر کے دکانوں پر آ بیٹھے۔ اس سے اگلے دن چاندنی چوک کی دکانیں کھلنے لگی تھیں گر کر کے دکانوں پر آ بیٹھے۔ اس سے اگلے دن چاندنی چوک میں آ پنچے تھے اور انہیں دیکھ کے لوگوں کا پارہ پھر چڑھ گیا تھا۔

علیم صاحب کے دیوان خانے میں دلی کے مُدھ اور پُج جُمع سے اور مشورے ہورہ ہورہ سے ان مشوروں میں دن ہے رات ہوئی اور آدھی رات گزر گئی۔ تب ڈپٹ کمشز کی طرف ہے ایک پیغام موصول ہوا کہ امن و امان قائم کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹا کیں۔ سوای شروهانند اس وقت گھر جا چکے ہے۔ چینچوں کا قافلہ شریف منزل سے نکل کر سوای جی کے گھر پہنچا اور یہ پیشکش ان کے سامنے رکھی۔ سوای جی سے صلاح مشورے ہوئے اور پھر جواب بجوایا گیا کہ حکام اگر دخل اندازی نہ کریں تو یہ فریشہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ حکام اس وقت تو رضامند ہوگئے اور اگلے دن چنچوں کے کہنے سنے انجام دیا جاسکتا ہے۔ حکام اس وقت تو رضامند ہوگئے اور اگلے دن چنچوں کے کہنے سنے ہونے گئے۔ گر ادھر بازار کھلے اور ادھر پولیس آن دھمکی۔ بازار پھر بند ہونے گئے۔ پولیس نے ایک نوجوان کو کہ دکانیں بند کرانے میں پیش پیش تھا پکڑ لیا۔ جونے سے بازار واقعی کھل گئے۔ گر ادھر بازار کھلے اور ادھر پولیس آن دھمکی۔ بازار پھر بند ہونے اور ڈپٹی کشنز سے کہا کہ اس نوجوان کو کہ دکانیں بند کرانے میں پیش پیش تھی تھی تھون کو کیون کو کہ حکیم صاحب اور ڈاکٹر انصاری ٹاؤن ہال پہنچ اور ڈپٹی کشنز سے کہا کہ اس نوجوان کو کہ حکیم صاحب اور ڈاکٹر انصاری ٹاؤن ہال پہنچ اور ڈپٹی کشنز سے کہا کہ اس نوجوان کو کہ دکانیں بند کرانے میں بیش کی گئی اس نوجوان کو کہ دکانیں بند کرانے میں بیش بیش بیش بیش بیش کی کھوں کو کیوں کو کہ دکانیں بند کرانے میں بیش بیش بیش بیش کو کانوں کو کہ دکانوں کو کہ دکانوں کو کہ دکانوں کو کہ دیا۔

چھوڑ وو۔ مگر ڈپٹی کمشنر کی رگ حاکمیت پھڑی ہوئی تھی، کہا کہ یہ حکومت کے وقار کا مسئلہ ہے، مگر مسئلہ تو ولی والوں کے وقار کا بھی تھا۔ دیکھتے دیکھتے ٹاؤن ہال کے سامنے مجمع جمع ہوگیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ گولی چل گئی۔ بہت سے زخمی ہوئے۔

ا گلے ون چرول شرچیت بڑا تھا۔ زخمیوں میں سے ایک شخص اللہ کو بیارا ہوچکا تھا۔ پچاس ہزار سوگواروں نے اس کی میت کو کاندھا دیا۔ شہر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔

ولی نے بین ہفتے ای رنگ ہے گزارے۔ ولی نے بھی اور کیم صاحب نے بھی۔ وونوں کے معمولات تکیٹ ہوگئے تھے۔ جس دیوان خانے کی وضع یہ بھی کہ دن بی رہنماہ رات کو شعر و شاعری اور علم و ادب ہے شخف رکھنے والے یاروں کی محفل۔ اب ای ویوان خانے میں سیای رہنما ون دن بھر، اور رات رات بھر جمع بیٹے رہنے۔ پہلے مطب موقوف ہوا۔ پھر اس کا نقشہ یہ ٹھمرا کہ مریض اور قوی رضا کار رلے ملے بیٹے ہیں۔ مریضوں کی بھی نبض و کیمی جا رہی ہے اور شہر کی نبض پر بھی رلے ملے بیٹے ہیں۔ مریض این کر رہے ہیں، قوی رضا کار شہر کا حال بنا رہے ہیں۔ بدامنی کی کوئی اطلاع موصول ہوئی اور حکیم صاحب نے مطب کو چھوڑ چھاڑ جائے واروات کا رخ کیا اور اطلاعات کا تانا تو بندھا ہی رہنا تھا۔ سو نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ کھانا کھایا، کھایا نہ کھایا۔ رات کو گھڑی، دو گھڑی کو لیے جپکی کی اور پھر مستحد۔

## حواشي

ا۔ کابل میں سات سال' ص ۱۰۵ ۲- کابل میں سات سال' ص ۱۰۵ ۳- کابل میں سات سال' ص ۱۰۵ ۲- آپ بیتی سات سال' ص ۳۸ ۵- آپ بیتی (حصہ اول) ظفر حسن ایک' ص ۹۲ ۲- شاہراہ پاکشان' ص ۲۹۸

ے۔ کابل میں بات بال، ص ۲۲-۲۵

٨- لا لف ايند المنز آف محد على، ص ١١٨

٩- لائف ايند المنر آف محمد على ص ١١٢

١٥- رولت ربورث بحواله لا لف ايند المتر آف محمد على، ص ١٤٦

اا۔ نقش حات۔ ص ۲۲۱۔ تا ۲۲۳

١١- ہندوستانی ملمان آئينہ ايام ميں- ص ١٥٠

١١٠ محمد على جناح ال يوليشكل طردى- ص ١١٢

١١٠ فاوُعد يشنر آف پاكتان، ص ٣٥٧

۱۵- یادداشت داکر انساری بحواله حیات اجمل، مرتبه قاضی عبدالغفار ص ۱۷۲

١١- محمد على جناح، ال يوليكل طدى، ص ١٨٠

١١٥ يادداشت وأكثر انصاري بحواله حيات اجمل مرتبه قاضي عبدالغفار، ص ١٢١

۱۸- بادواشت و اکثر انصاری بحواله حیات اجمل مرتبه قاضی عبدالغفار، ص ۱۷۲

١٩- مهاتما گاندهير آئيرياز (مكتوب بنام حكيم اجمل خان) ص ١٣٥٠

۲۰ مماتما گاندهی، بزاون سنوری- ص ۲۸۲

١١- فاؤند يشنر آف پاكتان ص ١٩٥

٢٢- مماتما كاندهى، براون سنورى، ص مدسم

### تحريك خلافت كازمانه

اب مبح کے ساڑھے نو نج رہے تھے۔ تھیم صاحب زنان خانے سے نکلے اور مطب کی طرف چلے۔ خاندان کی ایک بردی بی نے ٹوکا۔۔ "اجن میاں، تسمارے برے اس وقت مطب سے فراغت پالیا کرتے تھے۔"

حکیم صاحب نے تامل کیا، پر کچھ افردہ سے معذرت بھرے لہجہ میں کما "الماں بی، آپ بجا فرماتی ہیں، گر کیا کروں صحت جواب دیتی جا رہی ہے اور آنے والوں کا تانیا رات کے دو بجے تک بندھا رہتا ہے۔ اب سویرے اٹھا نہیں جایا۔"

وہ مخص جو تاروں کی چھاؤں میں معجد پنچتا اور فریضہ سحری اوا کر کے سیدھا مطب میں آ بیٹھا ہوں دن چڑھے اٹھتا اور نو بجے کے بعد مطب شروع کرتا۔ صحت کرتی جا رہی تھی اور معروفیات بڑھتی جا رہی تھیں۔ ان دنوں یہ عالم تھا کہ رات کو جمنے والی یاروں کی محفل موقوف تھی۔ قولی رہنما آوھی آوھی رات تک جے بیٹھے رہتے۔ مشورے ہوتے، سکوٹیں ہوتیں۔ حکیم صاحب رات گئے ہوتے اور دن چڑھے اٹھتے۔ گر مطب اب بھی اپنا پورا وقت لیتا اس اوقات کی قدر بدل گئے تھے۔ آگ مطب ساڑھے پانچ بج شروع ہوتا اور دس بج تک جاری رہتا۔ اب ساڑھے نو بج شروع ہوتا اور دس بج تک جاری رہتا۔ اب ساڑھے نو بج شروع ہوتا اور دو بی بعد نوالہ توڑتے، اب مطب کے دوران چاتے پینے کی ضرورت بی خوس ہوتی۔ کھانے کے بعد نوالہ توڑتے، اب مطب کے دوران چاتے پینے کی ضرورت کھایا۔ وہی طور چلا آتا تھا کہ جب ملاقاتی رخصت ہوگئے تو زنان خانے میں دب یاؤں گئے تھے۔ رات کا کھانا تو بھشہ تی بوقت کے گئے گئینہ کھول کر روٹی سالن نکالا اور بغیر گرم کے اکیا بیٹھ کر کھا لیا۔

تھی۔ علیم اجمل خال کی شیروانی، خاندان شریقی کی پہلی شیروانی تھی۔

گری تو پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی، اس کی جگہ ترکی ٹوپی نے لے لی تھی، پھر ترکی ٹوپی نے لے لی تھی، پھر ترکی ٹوپی کا رواج بھی کم ہوگیا۔ کا گریسیوں میں گاندھی کیپ مقبول ہو چکی تھی، گاندھی کیپ کا نام حکیم اجمل خال نے تبحویز کیا تھا اور یہ کشتی نما ٹوپی بھی حکیم اجمل خال کی اخراع تھی۔ دیوان خان جس احباب جمع تھے، ٹوپی زیر بحث تھی حکیم اجمل خان اس وقت ساہ مخمل کی رامپوری ٹوپی پہنے ہوئے تھے وہ ٹوپی اثار کر احباب کے ورمیان میں رکھی اور کہا آگر اس انداز کی ٹوپی کھدر کی بن جائے تو کیسی رہے گی، سب نے اتفاق کیا۔ اتفاق کرنے والوں میں مہاتما گاندھی بھی شائل تھے اس طرح وراصل "اجمل کیپ" نے "کاندھی کیپ" کے نام سے رواج پکڑا۔

سواری البتہ وہی کچھلے انداز کی تھی، وہی دو گھوڑوں والی فٹن اور وہی کوچوان واجد علی کہ شروع زمانے سے چلا آ رہا تھا۔

امرتر میں جو قیامت گزرتی تھی گزر چی تھی۔ دلی میں بھی اب امن تھا، گر مسلمان مضطرب تھے۔ یہ اضطراب ترکی کے لیے تھا جس کی سالمیت خطرے میں تھی۔ مسلمان رہنماؤں نے آپس میں صلاح مشورے کیے اور خلافت کے مسلمہ کو موضوع بناکر ایک کل بند کانفرنس کی طرح ڈالی گئی۔ داعیوں میں چار شخص پیش پیش تھے، مولانا عبدالباری، علیم اجمل خال، ڈاکٹر انصاری اور آصف علی، وعوت نامے ہندو رہنماؤں کو بھی بھی بھی جھیجے گئے۔ گاندھی جی بیان کرتے ہیں کہ 'مسکمہ خلافت پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ کانفرنس کی ٹھمری۔ مجھے بھی عمومی وعوت نامہ موصول ہوا۔ وسخط کرنے والوں میں حکیم اجمل خان اور آصف علی بھی شائل تھے۔ کلھا تھا کہ سوای شردھانند بھی بات میں خبرکت کریں گے۔ مزید لکھا تھا کہ مسکمہ خلافت بی پر نہیں گائے کے مسلمہ پر بھی بات مشرکت کریں گے۔ مزید لکھا تھا کہ مسلمہ خلافت بی پر نہیں گائے کے مسلمہ پر بھی بات نہیں اگا۔ ہیں نے سوای شروھانند بی سے بات کی۔ پھر حکیم بی سے تبادلہ خیال کیا اور نہیں لگا۔ ہیں نے سوای شروھانند بی سے بات کی۔ پھر حکیم بی سے تبادلہ خیال کیا اور نہیں لگا۔ ہیں نے سوای شروھاند بی مسلمہ جائز اور برخن ہے جو میری دانست میں ہے اور اگر علومت نے ناانصافی کی ہے تو ہندوؤں کو مسلمانوں کا ساتھ بہرصورت دینا چاہیے۔ گائے کا موالہ درمیان میں لانا جائز نہیں۔" ا

گاندھی جی ان ونوں کتنے وسیع الطرف تھے۔ اوھر مسلمان بھی عالی ظرقی کا مظاہرہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ولی میں جو مسلمان سوای شردھا نند کو جامع مجد کے اندر لے گئے تھے وہ اب اس سے یوس کر میل جول کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔

مختلف صوبوں میں خلافت کمیٹیال پہلے ہی قائم ہو پیکی تھیں۔ ولی کی خلافت کمیٹی کے ویر اہتمام ولی میں کل ہند خلافت کمیٹی کے ویر اہتمام ولی میں کل ہند خلافت کانفرنس ۲۳ اور ۲۲ نومبر ۱۹۱۹ء کو منعقد ہوئی۔

المحم تقریری ہو گیں۔ ایک قبل الحق نے صدارت کی۔ اس اجلاس میں بہت گرم تقریری ہو گیں۔ ایک قرارواد منظور ہوئی کہ حکومت سے اس وقت تک تعاون روانہ رکھا جائے جب تک وہ خلافت اور مقامات مقدسہ کے معاملہ کا فیصلہ مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق نہ کرے۔ ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی گئی کہ وہ عدم تعاون کے مسئلہ کا مفصل جائزہ لے اور موثر اقدامات تجویز کرے۔ اس کمیٹی کے کارکن سید حسین، فضل الحق، مولانا عبدالباری اور حکیم اجمل خال متخب ہوئے۔ (۲)

اس کانفرنس میں گاندھی جی بھی شریک تھے اور سوائی شردھاندر بھی۔ ٣٣ آریخ کے اجلاس کی صدارت گاندھی جی نے کی۔ گاندھی جی نے تو کمہ دیا تھا کہ گائے کے مسئلہ کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے، گر مسلمان رہنما بسرحال اس مسئلہ کو زیر بحث لائے اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ گائے کی قربانی سے اجتناب کرو۔

اس طور ہندوستان کی سیاست میں خلافت کے مسلد کے ساتھ ساتھ گائے بھی واقل ہوگئی۔ گر گاندھی جی کہ خلافت بھی ایک گائے ہو، یہ سلمانوں کی مقدس گائے کی حمایت پر کمربستہ تھے۔ مسلمانوں نے بھی گاندھی جی کی گو ماتا کے تحفظ کا بیڑا اٹھا لیا۔ رب کا شکر بیشک ادا کرنا عہامیوں نے بھی گاندھی جی کی گو ماتا کے تحفظ کا بیڑا اٹھا لیا۔ رب کا شکر بیشک ادا کرنا چاہیے کہ اس نے گائے بنائی۔ گر گائے نے ہندوستان میں قسیحتے بھی بہت کرائے ہیں۔ گائے کی قربانی کے حوال پر آج اس شہر میں جھڑا کل اس شہر میں خون خرابا۔ تحکیم صاحب نے حوجا کہ اس روز روز کی تکا فضیحتی کو ختم کیا جائے، اور اے ختم کرنے صاحب نے سوچا کہ اس روز روز کی تکا فضیحتی کو ختم کیا جائے، اور اے ختم کرنے کیا اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا۔ وہ گائے کی تمایت میں آواز اٹھیاتے ہوئے خلافت کانفرنس سے اٹھے اور مسلم لیگ کے اجلاس تک پہنچ۔ ایک بی ماہ بعد تو مسلم خلافت کانفرنس سے اٹھے اور مسلم لیگ کے اجلاس تک پہنچ۔ ایک بی ماہ بعد تو مسلم

لیگ کا اجلاس ہونا تھا ہوں شہر میں جہاں جزل ڈائر نے ایک خلقت کو بھون ڈالا تھا۔ جزل ڈائر کوس 'ملن الملک'' بجا چکا۔ اب پامال خلقت سر اٹھا رہی تھی اور حریت پند اسمٹھے ہو رہے تھے۔ ۱۹۱۹ء کی آٹری تاریخوں میں امر تسر میں تین اجلاس پہلو یہ پہلو منعقد ہوئے۔ مسلم لیگ کا اجلاس، کانگریس کا اجلاس، خلافت کانفرنس کا اجلاس مسلم لیگ کے اجلاس میں اس برش حکیم صاحب صدارت کر رہے تھے۔

كانگريس اور مسلم ليگ كے بندال پاس پاس لكے تھے۔ خلافت كانفرنس نے كالكريس كے پندال عى ميں اپنا ڈرا جملا۔ جب اس كا جلس ختم ہوا تو اپنا جلس شروع كرويا- كانكريس كے اجلاس ميں آج كيسى كيسى شخصيت الشي تقى- سزاني بينث طول میں کم عرض میں زیادہ- بڑھلیا آ چکا تھا گر آواز میں دہی جوانی والا جوش تھا۔ مسرر جناح د بلے پلے قرراز قد سٹیج پر آئے اور روانی کے ساتھ انگریزی میں تقریر کی- گاندھی جي چادر اوڙھ جنيج پر نموار ہوئے- كرى ير بيٹھ كر تقرير كى- تقرير كيا كى، باتيس كيس-ادھ مسلم لیگ کے اجلاس میں علیم صاحب کری صدارت پر بیٹے عقّے بیڈال محیا کیج برا ہوا تھا۔ دفعتا باہر ایک شور اٹھا۔ دو قیدی رہا ہو کر ابھی ابھی شریس داخل ہوئے تھے۔ یہ مولانا مجم علی اور مولانا شوکت علی تھے کہ چیندواڑہ جیل سے چھوٹے ہی امرترك ليے چل يوے- رہے ميں جس جس شرے گزرے، وہال يورا شراميش ر امند برا۔ اب امرتر کی فلقت امندی ہوئی تھی۔ علی برادران آگ آگ جلوس چھے چھے۔ پیلے کائگریں کے اجلاس میں جھانکاہ پھر مسلم لیگ کے اجلاس کا رخ کیا۔ اجلاس میں یکایک ایک اضطراب کی کیفیت پیرا ہوئی۔ علیم صاحب نے اعلان کیا کہ صاحبو، ضبط ے کام لو۔ آنے والول کو ملقہ سے خوش آمید کو- یہ کتے تھے کہ پنڈال کی دائیں جانب سے مولانا عبدالباری، ڈاکٹر انصاری اور مولانا حرت موہانی دونوں بھائیوں کو اپنے علقے میں لیے نمودار ہوئے۔ نعرہ تکبیر بلند ہوا۔

ایک بھائی کری صدارت کے وائیں، دوسرا بھائی بائیں اور تھیم صاحب نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ صاحب، مجوب رہنماؤں محد علی شوکت علی کو مبارکباد دینے کے لیے ڈاکٹر اقبال صاحب تشریف لائے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پنڈال نعرہ تجبیر کے شورے گونج اٹھا۔ علامہ اقبال اسٹیج پر نمودار ہوئے اور خراج تحسین پیش کیا:

ہے اسری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند قطرہ نیسال ہے زندان صدف سے ارجند مشک آخر چیز کیا ہے اک لہو کی بوند ہے مشک بن جاتی ہے ہو کر نافئ آ ہو ہیں بند ہر کی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر ہیں وہ طائز کہ ہیں دام قفس ہے بہرہ مند شہر زاغ و زغن در بند قید و صید نیست این معادت قسمت شہاز و شاہیں کردہ اند

پھر علیم صاحب کھڑے ہوئے۔ ان محبوب رہنماؤں کا خیر مقدم کیا اور کہا،
"گورنمنٹ کے شابی اعلان کے مطابق ان کی جو رہائی عمل میں آئی ہے، اس کے لیے
ہم حکومت کا شکریہ اوا کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر
مسلمانوں کی پیم درخواستوں، میموریل اور عرضداشتوں پر گورنمنٹ ان کو پھوڑ دیتی تو
مسلمان سے ول سے اور مناسب طریقے سے شکریہ اذا کرتے گر جب مسلمان اپنی
مسلمان سے ول سے اور رنج و غصے کی وجہ سے خاموش ہوگئے اور انہوں نے و کھے
التجاؤں میں ناکامیاب رہے اور رنج و غصے کی وجہ سے خاموش ہوگئے اور انہوں نے و کھے
لیا کہ ان کی ورخواسیں پامال کر دی گئیں، ان کی عرضداشتوں پر کوئی توجہ نہیں کی گئی تو
انہوں نے اپنی جبین نیاز کو اعلم الحاکمین کے آگے خم کیا اور اپنی کوششوں کو خدا کی رضا

کیم صاحب نے ایک صدارت نبٹائی اور پھر دوسری صدارت کا فریضہ انجام وینے کے لیے چلے۔ خلافت کانفرنس کی صدارت بھی تو انہیں ہی کرنی تھی۔ اوھر مولانا محمد علی جلسہ بقریہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ جیل سے بھرے ہوئے آئے تھے، آئے ہی کاگریس کے اجلاس میں بہنچ کر آئے ہی کاگریس کے اجلاس میں بہنچ کر گر مسلم لیگ کے اجلاس میں بہنچ کر گرج برسے، پھر خلافت کانفرنس میں بہنچ کر نعوہ زن ہوگئے اور خلافت کانفرنس تو جیسے ان دونوں بھائیوں کی منتظر تھی۔ وہ بس آئے اور خلافت تحریک کے ساتھ شیر و شکر

يه وونوں بھائي کيا تھے اور کيا ہو گئے۔ مسٹر شوکت على ڈاڑھى صاف لمبى لمبى

مونجھیں، سوٹ بوٹ پہنتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے۔ بھاری بھر کم بٹ کہا تد، روش پیشانی۔ افیون کے شکلے میں افسر تھے۔ بھر الی کلیا کلپ ہوئی کہ نوکری چھوڑی، خادم کعبہ بٹ بھر خلافتے بن گئ سوٹ بوٹ کو سلام کیا۔ مونچھیں مختمر کیس اور ڈاڑھی چھوڑ وی، کرکٹ سے کنارہ کیا اور قوئی سیاست میں سر دھڑ کی بازی لگائی۔ رہا ہو کر امر تسر پنچ تو جھٹ پٹ خلافت کمیٹی کے سیکرٹری چنے گئے۔ یہ مرتبہ ان پر خوب سجا۔ اس وقت سینٹالیس کے پیٹے میں تھے۔ لیے ترفیک بھاری بھر کم بدن پر ڈھیلا ڈھالا کر تا، بوٹ کی بائیچے کا پائجامہ سر پر چاند تارے والی ٹوئی، مجھی محض کرتے میں، مجھی سبز عبا میں۔ اس آن بان کے ساتھ وہ اپنی ذات میں خلافت کمیٹی بن گئے۔ لاہور کے میاں فیض الدین نقیب خلافت نلک شیض الدین نقیب خلافت بن کر ساتھ ہو لیے۔ شہر شہر گھوضے تھے۔ نقیب خلافت فلک شرک نظرے کا گائے۔ خادم کعبہ مولانا شوکت علی دھوال دھاں دھار تقریر کرتے تھے۔ فادم کعبہ مولانا شوکت علی دھوال دھار تقریر کرتے تھے۔

مولانا مجر علی بھی پہلے مسٹر بنے پھر مولانا ہوئے۔ مسٹر مجر علی، گورے چئے، واڑھی صاف، مو پنجیں چڑھی ہو ئیں، کوٹ پتلون پننے ہوئے، پھر ایے مولانا ہوئے کہ واڑھی طول پکڑتی پیڑتی سننے تک لئک گئی۔ کوٹ پتلون کو خیرباد کہا۔ سبز عبا اور چاند تارے والی ٹوپی سے پیچانے جانے لگے۔ زیان اور قلم دونوں رواں تھے اور دونوں زبانوں پر بھرپور عبور حاصل تھا۔ بھی اگریزی میں رواں ہیں بھی اردو میں گرج برس رہے ہیں اور ابھی آ تکھول سے آ نسو رواں ہوگئے۔ امر تسر پہنچ کر کانگریس سے مسلم لیگ تک، مسلم لیگ سے خلافت کمیٹی تک گرجے برسے چلے گئے۔

اب ۱۹۲۰ء شروع ہوچکا تھا اور خلافت کی تحریک میں گری پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ۱۹ جنوری ۱۹۲۰ء کو ایک وفد وائسرائے ہند لارڈ چیسفورڈ سے ملنے چلا۔ وفد میں مسلمان رہنما بھی تھے اور ہندو زعما بھی۔ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر انصاری، علیم اجمل خان، گاندھی جی، مولانا عبدالباری، حسرت موہانی، سوای شردھانند، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا ابو الکلام آزاد (۳) ۔ وفد وائسرائے کی خدمت میں پہنچا۔ وائسرائے نے لندن کا رستہ و کھایا۔ معذرت کی کہ ترکی کے معاملات میں ہمارا اختیار نہیں۔ آپ لندن جا کر ہمارے بردوں سے بات چیت کریں۔

اب کیا کیا جائے، فورا ایک مشاورتی جلسہ ہوا۔ مولانا مجر علی، مولانا شوکت علی، مولانا عبد الباری، مولانا ابو الکلام آزاد، گائدهی جی، حکیم صاحب، سب سر جوڑ کر بیٹھے۔ گاندهی جی نے یمال عدم تعاون کا پروگرام پیش کر ڈالا، کما کہ بھائیو عرضداشتوں اور وفدوں کا سے بیت گیا۔ اپنے اپنے خطاب واپس کرو، سرکاری نوکریوں پر لات مارو، عدالتوں، کالجوں اور اسکولوں کا بائیکاٹ کرو۔ قانون ساز اسمبلیوں کی ممبری کا خیال ترک کروو۔

رہنماؤں پر کیا ردعمل ہوا اس کی داستان مولانا آزاد نے یوں بیان کی "حکیم صاحب نے کما کہ میں اس پروگرام پر سوچ بچار کرنے کے لیے تھوڑی مملت چاہتا ہوں۔ جب تک میں فود اس پروگرام کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں دو مروں کو اے قبول کرنے کا مشورہ کیے دے سکتا ہوں۔ مولوی عبدالباری نے فرمایا کہ گاندھی جی کی تجاویز نے کچھ اصولی سوالات پیدا کر دیئے ہیں۔ جب تک میں غور و فکر نہ کرلوں اور یہ تحقیق نہ کرلوں کہ اس باب میں احکام خداوندی کیا ہیں اس وقت تک میں جواب دینے ہے معذور ہوں گا۔ محمد علی اور شوکت علی بولے کہ ہم مولوی عبدالباری کے فیصلہ کا انتظار کریں گے۔ پھر گاندھی جی میری طرف متوجہ مولوی عبدالباری کے فیصلہ کا انتظار کریں گے۔ پھر گاندھی جی میری طرف متوجہ مولوی عبدالباری کے فیصلہ کا انتظار کریں گے۔ پھر گاندھی جی میری طرف متوجہ مولوی عبدالباری کے فیصلہ کا انتظار کریں گے۔ پھر گاندھی جی میری طرف متوجہ میں نو پھر گاندھی جی جی جا گاندھی جی موال کی دو مری طرف مورت نہیں ہے۔ پیر گاندھی جی کے بتائے ہوئے پروگرام کے سوا کوئی دو مری صورت نہیں ہے۔" (۲)

تاہم دو سری صورت بھی سوچی گئ ہے کہ ایک وند انگاتان جاکر وزیراعظم لائڈ جارج سے فے۔ مولانا سید سلیمان ندوی سید لائڈ جارج سے فے۔ مولانا محمد علی وفد کے قائد ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی سید حسین اور عبدالقاسم وفد میں شامل ہوئے۔ وفد کیم فروری ۱۹۳۰ء کو جمعی سے روانہ ہوا۔ لائڈ جارج صاحب نے وفد کو روکھا جواب ویا کہ ترکی نے برطانیہ کے ظاف جنگ کی اور قلست کھائے۔ جو دو سرے شکست کھانے والوں سے سلوک ہوگا وہی ترکی سے بھی روا رکھا جائے گا۔ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔

وفد نے باط بھر بہت ہاتھ ہیر مارے۔ مطلب یہ کہ مولانا مجر علی نے۔ وفد کے ماق ارکان کیا ہاتھ ہیر مارتے۔ مولانا سید سلیمان ندوی اگریزی میں رواں نہ ہوسکے۔ سید

حین عثق میں مار کھا جانے کی وجہ سے بچھے بچھے تھے۔ ظافت اور گائے کے ساتھ وج کاشی پیڈت کا بھی تو مسلد اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گاندھی بی نے یہ مسلد بھی اپنے ذمے لیا اور کم از کم اس مسلد کو انہوں نے خوبصورتی سے نبٹا ویا۔ وج کاشی سے سید حین کی شادی ہونے گئی تھی کہ تنت وقت یہ گاندھی بی بی کود پڑے۔ مولانا مجھ علی عازم لندن تھے۔ سید حین سے کما گیا کہ تم بھی مولانا کے ماتھ سدھارو اور ظلافت کو بچانے کی فکر کرو۔ وقد میں ایک ناکام عاشق کی شویت وقد کے لیے اچھا شکن ثابت نہیں ہوئی۔ مولانا مجھ علی نے اس ویار میں ساڑھے آٹھ مینے لگائے۔ بہت وقد دوڑ دھوپ کی، بہت کما ساہ مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے تین یات۔

ادھر ہندوستان میں ساڑھے آٹھ مہینوں میں دنیا بدل گئے۔ وج کاشمی پنڈت کی ایک کشمیری برہمن سے شادی ہوگئے۔ عدم تعاون کی تحریک چل پڑی۔ ۱۹ مارچ ۱۹۲۰ء کو یوم ظافت منایا گیا اور گاندھی جی نے اس موقعہ پر اپنے عدم تعاون کے پروگرام کا اعلان کیا۔

گاندهی جی کے پروگرام کی پہلی شق یہ تھی کہ خطاب اور تمنے واپس کر دیے جائیں۔ عکیم صاحب نے اپنا خطاب اور تمغہ دونوں واپس کر دیے اور حکومت کو لکھ بھیجا کہ

"دبحیثیت ایک حقیر مسلمان کے میں ان عزتوں سے وست کش ہوتا ہوں جو بجھے گور نمنٹ کی طرف سے عطاکی گئیں تھیں۔ میں قیصر ہند گولڈ میڈل اور دو انگلتان اور ہندوستان کی تاجیوشی کے درباروں کے تمغوں کے ساتھ ساتھ، جنہیں میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں آج کی تاریخ سے محاذق الملک، کے خطاب سے بھی اپنے آپ کو سکدوش سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ سے بھی ورخواست کرتا ہوں کہ میرا نام درباریوں کی فرست سے خارج کر دیا جائے۔"

وہ خطاب جس کے ملنے پر اتی خوشیاں منائی گئی تھیں اور جس پر مولانا عالی نے منظوم مبار کباو پیش کی تھی، آج عطا کرنے والوں کو واپس کر دیا گیا تھا۔ اب حاذق الملک علیم اجمل خال سیدھے سے علیم اجمل خال تھے۔ گر ایک خطاب گیا وومرا

خطاب آیا۔ دو سرا خطاب اپنول کی طرف سے ملا تھا۔ جمعیتہ العلماء نے اپنے اجلاس کانپور میں عاذق الملک کا خطاب والیس کرنے پر تھیم صاحب کو خراج تحسین پیش کیا اور قوم کی طرف سے مسیح الملک کا خطاب عطا کیا۔ اس خطاب کو قبول عام کی سند حاصل ہوئی۔ حاذق الملک تھیم اجمل خال مسیح الملک کیم اجمل خال بن گئے۔

علیم صاحب نے خطاب اور تمنے تو واپس کر دیے تھے۔ گر گاندھی بی کے پورگرام کے ابھی قائل نہیں ہوئے تھے۔ خلافت کمیٹی بھی ہنوز تذبذب بیں تھی۔ ۱۳ اور ۲ جون کو الد آباد میں خلافت کانفرنس ہوئی اور سے پروگرام زیر بحث آیا۔ گاندھی بی راوی جین کہ ''خلافت کانفرنس میں تحریک عدم تعاون کی قرارداد بہت بحث مباحث کے بعد منظور ہوئی۔ میری آ تکھول میں وہ منظر اب تک پھر رہا ہے کہ الد آباد میں اس مسلد پر ایک کمیٹی بیٹی۔ رات بھر سوچ بچار کرتی رہی۔ شروع میں مرحوم علیم اجمل خال عدم تشدد پر بنی عدم تعاون کی تحریک کو قائل عمل نہیں جمجھتے تھے۔ لیکن جب وہ ایک مرتبہ قائل ہوگئے تو پھر انہوں نے دل و جان سے اس کے لیے کام کیا۔ ان کی تائید و صابت تحریک کے لیے بہت گراں قدر ثابت ہوئی۔''ن

خلافت کمیٹی نے عدم تعاون کا پروگرام منظور کیا اور اعلان کیا کہ کم البُّست ہے ہے ترکیک شروع ہو جائے گی۔ گرکانگریس ہنوز تذبذب میں تقی۔ مسلم لیگ اور کانگریس وونوں نے سمبر میں اپنے اپنے ہنگای اجلاس کلکت میں منعقد کیے۔ کے سمبر ۱۹۲۰ء کو منگل کی صبح ٹاؤن ہال میں مسلم لیگ کا ہنگای اجلاس شروع ہوا۔ مجمد علی جناح صدر تھے۔ سینج پر ان کے وائیس بائیس کانگریس، لیگ اور خلافت کے رہنما بیٹھے تھے۔ گاند تھی جی، موتی لال نہرو، لالد لاجیت رائے، سز اپنی میسنٹ، سز جناح، حکیم اجمل خال، مولانا ظفر علی خال، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، ہال میں تین پرچم اس مضمون کے لہرا رہے حال، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، ہال میں تین پرچم اس مضمون کے لہرا رہے

ا- جليانواله باغ كوياد ريكهو-

۲- این ذہب یہ عال رہو۔

۳- آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے۔

كرى صدارت كے داكيں باكيں رضا كار خاكى وردى بينے، نيكى تلوازيل علم

ك كرك تق اجلاس شروع موا، نكل تلوارين نيام مين چلى كئي- (۵)

برطانیہ نے ترکی کی قسمت کا جو فیصلہ کیا تھا اس کی جناح صاحب نے بہت فدمت کی مگر گاندھی بی کی تحریک عدم تعاون کے بارے میں چپ رہے۔ اوھر کانگریس کے اجلاس میں مسلمان رہنما تو اس تحریک کے حق میں تھے مگر ہنرو رہنما کی کاٹ رہے تھے۔ للد لاجیت رائے اور می آر واس اعلانیہ اس کے مخالف تھے۔ اس کے بارے میں آخری فیصلہ اجلاس ناگیور پر ٹل گیا جو اوا خر دسمبر میں ہونے والا تھا۔

تحریک نے دسمبر کا انتظار نہ کیا وہ تو اگست ہی میں شروع ہو چکی تھی اور اب روروں پر تھی۔ ترکی کے بارے میں برطانوی حکومت نے جو نیسلے کئے تھے اس پر مسلمانوں میں اتناغم و غصہ تھا کہ سمر دھڑکی بازی لگانے یہ تلے ہوئے تھے۔ عدم تعاون کی تحریک چلی۔ ساتھ میں ایک اور تحریک چل پڑی۔ یہ تحریک جبرت تھی۔ سندھ سے شروع ہوئی اور صوبہ سرحد تک چیل گئی۔ لوگوں نے گھر بار کو خیرباد کہا۔ مال و اسباب اونے بوٹی اور سریہ کفن باندھ افغانستان کی طرف نکل گئے۔ ہندوستان اب ان کے اور برج لیے دارالحرب تھا۔ وارالحرب سے بیس ہزار کی خلقت جوش ہجرت میں نکلی اور ہرج مرج کھینچی دارالاسلام میں پنچی۔

انگلتان گیا ہوا وقد اپنا سامنہ لے کر اکتوبر میں واپس آگیا۔ مولانا مجد علی غصے میں بھرے ہوئے آئے اور عدم تعاونی بن کر میدان میں کود پڑے۔ پہلا بلہ علی گڑھ پہ بولا۔ اکتوبر کے اوا تر میں خلافتیوں کی پوری بلٹن کے ساتھ اس شہر میں چھاؤنی چھائی۔ کالج کا رخ کیا۔ اس ورسگاہ ہے وہ مسٹر بن کر نکلے تنے اور آج مولانا بن کر واضل ہورہ تنے۔ کورٹ کے ممبروں کا جلسہ ہوا۔ علیم صاحب، ڈاکٹر انصاری، مولانا مجر علی، مولانا شوکت علی، تصدق حسین شیروانی، خواجہ عبدالہجید لاہوری، باری باری سب نے تقریریں کیں۔ مطالبہ کیا کہ کالج عکومت سے عدم تعاون کرے اور سرکاری گرائٹ کا بایکاٹ کرے۔ گر ٹرسٹیوں نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ تب خلافتی رہنما ناراض ہو کر بایکاٹ کرے۔ گلے اور اب وہ طلبہ سے مخاطب ہوئے۔ طلبہ سے ایکل کی کہ یونیورٹی کو چھوڑ چھاڑ باہر نکل آؤ۔ نے خون نے ہوش کھایا۔ کم و بیش چھ سو طلبہ یونیورٹی کو چھوڑ چھاڑ باہر نکل آؤ۔ نے خون نے ہوش کھایا۔ کم و بیش چھ سو طلبہ یونیورٹی کو چھوڑ چھاڑ باہر نکل آؤ۔

اس ہگامہ میں ایک نی قوی در گاہ کے قیام کی آواز اکھی۔ اس آواز نے جادو کا اثر کیا۔ ترت کے ترت تجویز نے جامہ عمل بین لیا۔ کالج کے پڑوی میں کچھ خیمے کوڑے کئے، ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ یہ نیا کالج تحمرا، علی گڑھ کے پرانے فرزند نے فرزند مولانا محمد علی نے ایک سبز پر چم اٹھایا ہوا تھا۔ طلبہ اپنے اپنے کے کر کالج سے لکے اور اس پر چم تلے اکٹھے ہوگے، پھر نعرا کہ سیلیر لیا کہ کے کر کالج سے لکے اور اس پر چم تلے اکٹھے ہوگے، پھر نعرا کی این کرتے ہوئے کی طرف روانہ ہوئے۔

شخ الهند مولانا محود الحن انهیں ونول جزیرہ مالنا سے رہا ہو کر آئے تھے اور دیوبند میں اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہے تھے۔ مگر ظافتیوں کی پکار پر بستر بیاری سے اٹھے اور ۵ نومبر ۱۹۲۰ء کو علی گڑھ پہنچ کر نئی در سگاہ کا افتتاح کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کا نام رکھا گیا۔ حکیم صاحب امیر جامعہ منتخب ہوئے۔ عبد المجید خواجہ شخ الحامہ سے۔

علی گڑھ کی مہم کے بعد تھیم صاحب واپس دلی آئے۔ یہاں ایک نی معروفیت ان کی منتظر تھی۔ ۱۹ نومبر سے جمعیتہ العلماء کا اجلاس شروع ہونا تھا۔ تھیم صاحب اس کی مخلس استقبالیہ کے صدر تھے۔ یہ اجلاس بھی بہت زور شور سے ہوا۔ علماء نے اعلان کی مجلس استقبالیہ کے صدر تھے۔ یہ اجلاس بھی بہت زور شور سے ہوا۔ علماء نے اعلان کیا کہ مرکار برطانیہ کی ملازمت حرام ہے اور فوج میں نوکری کرنا گناہ ہے کہ یہ نوکری مسلمان کو مسلمان پر گولی چلانے پر مجبور کرتی ہے۔

کیم صاحب اپنا خطاب اور تمغے پہلے ہی واپس کرچکے تھے۔ اب انہوں نے ایک اقدام اور کیا۔ پس منظران کے اقدام کا یہ تھا کہ 1919ء میں دلی میں جو ہنگامہ بریا ہوا تھا۔ اس کا ڈیڈ ولی والوں پر پڑا۔ حکومت ایک مخصوص رقم بطور آدان وصول کرنے کے در پے تھی۔ علیم صاحب نے قدم یہ اٹھایا کہ آدان دینے سے انکار کر دیا اور لکھ بھیجا

دمیں اس تاوان کو انصاف اور حق پر بنی نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بات کی طرح نہیں آتی کہ ایک طرف دیلی کے ہندوؤں، مسلمانوں کی بہت می قیمتی جانیں بعض حکام کی عاقبت نااندیش کی وجہ سے ضائع ہوں اور دو سری طرف وہ اس غیر متوقع تاوان کو خوشی کے ساتھ

برداشت كريں- اس ليے ميرا فرض ہے كه ميں اپنے وطن كے ہندو اور اس ناجائز ملمانوں كے واجب اور جائز احماس ميں شركت كروں اور اس ناجائز آوان كو اوا نہ كروں-" (۱)

آ خر و سمبر کا ممینہ آن پہنچا۔ ناگیور میں ایک طرف مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا، ووسری طرف کانگریس کا ۳۰ اور ۳۱ کی تاریخوں میں مسلم لیگ کا جلسہ ہوا ڈاکٹر انصاری صدر ہوئے۔ تھیم صاحب نے ایک قرارواد پیش کی کہ سو دیش مال استعال کیا جائے۔ اور اس طور دیسی صنعت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ قرارواد منظور ہوگئی۔ (م

مسلم لیگ کا جلسہ بچھا بچھا تھا۔ معرکہ کا گریس کے اجلاس بیں گرم ہوا۔ عدم تعاون کے موافق اور مخالف کمریں کس کس کر یمال پنچے تھے۔ ۱۳۵۸ مندوبین اکشے تھے۔ ان بیں ۵۰ مندوبین مسلمان تھے۔ اتنے مندوبین کا گریس کے اجلاس بیس نہ اس سے پہلے اکشے ہوئے نہ آگے جل کر بھی اکشے ہوئے۔ نخالفوں کے سرغنہ ی آر داس سے سے پہلے اکشے ہوئے نہ آگے جل کر بھی اکشے ہوئے۔ نخالفوں کے سرغنہ ی آر داس سے دھائی سو مندوبین کی پلٹن لے کر آئے تھے۔ سب کا خرچ اپنی بیگل اور آسام سے دھائی سو مندوبین کی پلٹن لے کر آئے تھے۔ سب کا خرچ اپنی جیب سے اداکیا۔ اس چکر میں ۱۳۵۰ روپے خرچ کر بیٹھے۔ (۸) گر گانہ ھی جی کی فرج ظفر موج کے مقابلہ میں پلٹن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بلٹن کے جرنیل نے ہتھیار کی فرح ظفر موج کے مقابلہ میں پلٹن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ بلٹن کے جرنیل نے ہتھیار دال دیئے۔ کہ آر داس نے خود عدم تعاون کی قرارداد بیش کی۔ لالہ لاجیت رائے نے ذال دیئے۔ یہ محمد علی جناح تھے۔ عدم تعاون کے خلاف اس بھرے اجلاس میں یہ اکیلی آواز تھی۔

جناح صاحب نے تقریر میں مہاتما گاندھی کو مسٹر گاندھی کما اور مولانا مجر علی کو مسٹر محمد علی کما۔ مہاتما بھی مسٹر اور مولانا بھی مسٹر۔ عقیدت مندوں نے آسان سر پ اٹھالیا۔ ایک طرف سے شور اٹھا کہ مہاتما کہو۔ دوسری طرف سے نعرہ بلند ہوا کہ مولانا کہو۔ دہ اکیلا آدمی اپنی بات پہ او گیا۔ "آپ کون ہوتے ہیں بجھے ٹوکنے والے۔ میری اپنی مرضی ہے کہ کے کس نام سے پکاروں۔ البتہ بجھے پارلیمانی آداب کا پابند رہنا چاہیے۔ میں مسٹر مجمد علی کے وعوے مولانائیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نمیں بھول۔" (۹)

مولانا شوكت على آخر بوك بهائي تھے- جلال ميں آ گئے- وہ دراز قد كيم سخيم

بزرگ ڈنڈا سنبھال کر و بلے پتلے محد علی جناح کی طرف برسے گر عدم تشدد کے فلفہ نے راستہ روک لیا۔ (۱۰)

معرکہ ناگپور میں حریف پہیا ہوئے۔ گاندھی جی فاتح بن کر ابھرے۔ (۱۱) اس معرکہ کے ساتھ ۱۹۳۰ء تمام ہوا۔ اب نیا سال نئے طوفانوں کو اپنے بطن میں لیے نمووار ہو رہا تھا۔

### حواشي

ا- مهاتما گاندهی، براون سنوری- ص

٢- لاكف ايند المتمز آف محمد على- ص ١٨٥

۳- شرکائے وقد کے بیہ نام لائف اینڈ ٹائمز آف محمد علی میں بیان ہوئے ہیں۔ گر مولانا آزاد نے اندیا وز فریدم، میں بیہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے یادداشت پر دخط ضرور کئے تھے، وقد میں شامل نہیں ہوئے۔ نیز ان کے حماب سے بیہ وقد ۲۰ جوری کے بعد کی تاریخ کو وائنہ ائے سے ملا تھا۔

٣- انديا وز قريدم

۵- مماتما گاندهی، براون سنوزی- ص ۲۹۹

٢- فاؤندُ بشز آف پاکتان (جلد اول) ص ا۵۴

٧- حياف اجمل، مرتبه قاضي عبدالغفار- ص

٨- فاؤند يشز آف پاكتان (جلد اول) ص ٥٥٨

٩- تاريخ كالكراس - ض ٥٢٩

١٠- لائف ايند المر آف محم على- ص ٢٥٠

# شورا شوری اور بے تمکی

اس تقریب سے فراغت پاتے ہی تھیم صاحب سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر انصاری کے ساتھ دلی سے چلے اور جمبئ پنچ۔ وزیراعظم انگلتان نے خلافت کے مائد دل کے سکلہ پر بات چیت کرنے کے لیئے بلایا تھا۔ خلافت کمیٹی نے ای سلملہ میں ایک جلسہ منعقد کیا تھا۔ وفد حرج ہوا اور روانہ ہوا۔ تھیم صاحب نے سلملہ میں ایک جلسہ منعقد کیا تھا۔ وفد حرج ہوا اور روانہ ہوا۔ تھیم صاحب نے

رخصت ہونے والوں کو فی امان اللہ کما اور دلی واپس آئے گر جلد ہی پھر سفر پر روانہ ہوگئے۔ ۳۱ مارچ کو بیزواڑہ میں کانگریس کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ گاندھی جی نے تجویز پیش کی کہ ایک "تلک سوراج فنڈ" قائم ہو اور اس میں ایک کروڑ روپ کی رقم جلد از جلد جمع ہونی چاہیے۔

اس مارچ کو جلسہ ہوا اور کیم اپریل کو رہنما چندے کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے کے علیم صاحب بھی ایک قافلہ لے کر اس مہم پر نکلے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور چود هری خلیق الزمان کو ہمراہ لیا اور کالی کٹ پنچے۔ وہاں انہوں نے تین دن قیام کیا۔ (۲)

کالی کئی مولیوں کی بہتی تھی۔ کیم صاحب وہاں صرف چندہ جمع کرنے گئے سے۔ گر جگہر مولید محض چندہ دے کے تو چپ بیٹے والے نہیں تھے۔ ایے جوش بی آئے کہ پہلے چندہ دیا ، پھر بعاوت کی۔ خلافت کا نعوہ ان کے اسلای جذب کو بھڑکا گیا۔ اگست کا ممینہ آتے آتے پھٹ پڑے۔ برطانوی حکومت کو یماں مسلح بعناوت سے پالا اگست کا ممینہ آتے آتے پھٹ پڑے۔ برطانوی حکومت کو یماں مسلح بعناوت سے پالا بڑا ، مگر مولیا اگئے۔ ہندو مسلم بڑا ، مگر مولیا اگئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے مظامروں کے میں بی تھ کراتے ہندووں سے بھی کرا گئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے مظامروں کے میں بی جے نیا گل کھلا۔ خلافتی رہنما جران کہ سے کیا ہوگیا۔ بس اسی زمانے میں مولانا مجمد علی گرفتار ہوئے اور ساری توجہ ادھر مرکونہ ہوگئی۔ اصل میں ۸ جولائی کو کراچی میں جو خلافت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں مولانا مجمد علی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ مسلمان سپاہیوں سے فوج کا بائیکاٹ کرنے کی ائیل کی جائے۔ وہاں اس مضمون کی قرارواد منظور ہوئی اور اس پاداش میں سما متبرا ۱۹۲ کو ان کی گرفتاری مجمل میں آئی۔

مولانا محر علی، مولانا شوکت علی اور مختلف ظافتی رہنما باغی ہے کراچی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ جرم ثابت ہونے کی دیر تھی چر پھانی کا تختہ تھا اور ظافتی رہنما تھے۔ پورے ہندوستان میں شور برپا ہوگیا۔ ظافت والوں نے جوش میں آ کر ڈاڑھیاں رکھ لیس۔ علی برادران پہلے ہی ڈاڑھیاں بڑھا چکے تھے، قوی درد رکھنے والے کھنچ کھنچ کر کراچی پننچنے گئے۔ حکیم صاحب بھی پنچ۔ مولانا محمد علی دو دن متواتر عدالت کے کئرے میں کھڑے گرجتے برہے رہے۔ بعاوت کے الزام سے پیچ نگے۔ عگر دو سرے الزامات میں دو سال قید سخت کی سزایا گئے۔

کیم صاحب کراچی ہے واپس ہوئے تو بمبئی پنیچ۔ عمر سجانی کے یہاں مہمان ہوئے۔ کراچی ہے مہمان بن رہے تھے۔ اس ہوئے۔ کراچی ہے رہنما بمبئی پہنچ رہے تے اور عمر سجانی کے مہمان بن رہے تھے۔ اس شخص نے مہمانوں کی بہت تواضع کی۔ ایک شب محفل قوالی کا اجتمام ہوا۔ گر اسی شب محفل قوالی ملتوی ہوگئی۔ کیم صاحب کو دل کا دوہ پڑا اور محفل قوالی ملتوی ہوگئی۔

جمبئ ان دنوں گرمایا ہوا شرقا۔ تحریک ظافت کا صدر مقام جو تھا۔ پرنس آف ویلز کی آمد نے آفت ڈھائی۔ وہ فرنگی شنرادہ ہندوستان کے دروازے ہی پر ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ کا نومبر کو بمبئی میں اترا۔ فورا ہی شہر میں ہڑتال ہو گئی۔ بدیش کپڑے جلائے جانے گئے۔ مار دھاؤ، قتل و خون، بس سے مجھو کہ قیامت ہی تو آ گئی۔ شنراوے صاحب بمبئی سے نکل آ گے چا۔ قیامت بھی ان کے ہمرکاب چلی۔ حکیم صاحب کہ رہے تھے کہ شنرادے کے خیر مقدم کے لیئے ہماری طبیعت حاضر شمیں ہے۔ احتجاج کے لیئے طبیعت البتہ عاضر تھی۔

یہ ۱۹۲۱ء کے آخری مینے تھے۔ ان ڈیڑھ دو مینوں میں جلوس بھی بہت نکلے،
جلے بھی بہت ہوئے اور حکیم صاحب نے صدارتیں بھی بہت کیں۔ جس جس جلہ میں گئے، صدارت کرتے چلے گئے۔ "صدر ہرجا کہ شیند صدر است" چاہ وہ ہندو مہاجھا ہی کیوں نہ ہو۔ حکیم صاحب کے خطبہ صدارت میں گائے نے بہت جگہ گھیری۔ ہندو بھائیوں کو وہ یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ گائے کا بھی اصل دہمن فرنگی ہے نہ کہ مسلمان۔ ولیل ان کی یہ تھی کہ زیادہ گائیں انگریزی فوجوں کے لیئے کائی جاتی ہیں۔ مسلمان بادشاہ گائے کے گوشت سے پہلو تھی کرتے تھے گر انگریز تو یہاں آکر گائے کے سملمان بادشاہ گائے کے گوشت سے پہلو تھی کرتے تھے گر انگریز تو یہاں آکر گائے کے لیئے قصائی بن گیا ہے۔

ہندو مهاجها كا جلسہ شروع نومبر ميں ہوا تھا۔ جامعہ مليہ كا جلسہ تقسيم اساد ايك ماہ بعد شروع و ممبر ميں ہوا۔ حكيم صاحب وہاں بھى صدر تھے۔ جامعہ مليہ نے تعليم كا ايك برس بوراكر ليا تھا۔ يہ اس كا پهلا جلسہ تقسيم اساد تھا۔

جب سے یہ درس گاہ قائم ہوئی تھی تب سے اب تک کے مینوں میں بنانے والوں پر بہت کچھ بیت گئ تھی۔ شخ المند دنیا سے سدھار چکے تھے۔ مولانا محمد علی اور شوکت علی اور تھرق احمد شیروانی رنج امیری تھینچ رہے تھے۔ ہاں بمادر بیوں کی ماں

آئی بیٹھی تھیں۔ امیر جامعہ حکیم اجمل خان نے خطبہ صدارت کا آغاز کیا۔ مخاطب ہوئے: "تی امال، اراکین جامعہ اور حضرات!"

"میری زبان ان جذبات سرت و تشکر کے اظہار سے قاصر بے جو اس کم عمر پودے کو سرسز دیکھ کر میں محسوس کر رہا ہوں جے نمایت تشویشناک دور میں ہم لوگوں نے اس سنگلاخ زمین میں لگایا تھا۔

لیکن ہم ان بدقسمت لوگوں میں ہیں جن کی ہر سرت کے ساتھ کی خد کی رزیج کی آمیز ش ضرور ہوتی ہے۔ ہاری آئھیں آج کس قدر مایوی کے ساتھ اس مجمع میں شخ المند مرحوم کو خلاش کرتی ہیں لیکن نہیں یا تیں ۔۔۔ آج اس جلسے میں اسی جامعہ کے روح رواں مولانا مجمع علی و شوکت علی اور اس کے مخلص معتمد تصدق احمد شیروانی بھی بوجہ معلومہ شرکت نہیں فرما سکے۔۔۔ وہ اس جرم میں مافوذ ہیں جس کا یہ جامعہ اپنی ہر رکن کو مرتکب بنانا چاہتی ہے۔ آگر وہ اس کام میں کامیاب ہوگئ تو اس کے بانیوں اور کارکنوں کو دنیا سے شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہ ہوگی۔ مجھے ہووں ہونے سے آگریہ ان براوران عزیز کے جسموں کو قید فرنگ نے بہاں موجود ہونے سے روک دیا ہے لیکن ان کا خیال اور ان کی دعا ئیں موجود ہونے سے روک دیا ہے لیکن ان کا خیال اور ان کی دعا ئیں مادے ساتھ ہیں اور میں آپ حصرات کی طرف سے ان کی خدمت میں ہیہ ہریہ مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انہیں اپنی حق دو تی کا وہ صلہ مل گیا۔ افہوں ہے جس کے ہم لوگ اب تک اہل تصور نہیں کے گئے۔"

اس خطبہ کے ساتھ جامعہ ملیہ کے قیام کا مقصد واضح ہو کر سامنے آیا۔ اس سے پہلے بہت سوں کے لیئے اور شاید مختلف خلافتی رہنماؤں کی دانت میں بھی یہ محض علی گڑھ کالج کے ٹرسٹیوں کی انگریز پرتی کے خلاف رد عمل تھا۔ اب کھلا کہ یہ تو سر سید احمد خال کے خلاف بغاوت تھی۔ حکیم صاحب نے کہا:

"جمیں افسوس کے ساتھ سے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اگرچہ جمارے تعلیمی رہنماؤں کی زبان سے قومی ترقی اور ملی بہود کے الفاظ بمیشہ سائی دیتے تھے، لیکن دراصل ان کے پیش نظر قوم و ملت کے مقاصد درست نہ تھے

بلکہ چند افراد کے لیئے جن کی زندگی قوم کی حیات میں ایک لھے کے برابر ہ، معاش میا کرنے کا مسلد تھا۔ ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ ایک تسل کو تکلیف ہی میں رکھ کرانی تعلیمی عمارت کی بنیاد استوار کرتے، اس یر قناعت کی، دیوار کچھ تو اٹھ جائے خواہ بنیاد کتنی ہی کج کیوں نہ سی۔ میں اس دور کے تعلیمی پیشوا سرسید احد خان کے متعلق کوئی تفصیلی رائے اس وقت ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ میں شلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے جس پُر آشوب زمانے کا نظارہ کیا تھا اور مسلمان خاندانوں کی جو تباہی ان کی آ تھوں کے سامنے گزری اس کے بعد ایک انبانی دماغ کے لیے ممکن ہے كه اس كے ہاتھ سے مال اندليثي دور بني كا دامن جھوٹ جائے اور وہ مقاصد حقیق کی پابندی اور ان کے دور رس اثرات کا خیال رکھنے کی بجائے وقتی و عارضی ضروریات کے پورا کرنے کو اپنا فرض سمجھنے لگے۔ --- میرا گمان ہے کہ اگر انھیں (سرسید احمد خاں) موقع ملتا تو وہ اپنی اس غلطی کی جو ایک غیر قوی تعلیم دے کر اور پھر اس کو ایک غیر قومی عکومت کے زیر اثر کرنے میں ان سے سوزد ہوئی تھی، ضرور تلافی کرتے اور انساف یہ ہے کہ ایک آزاد کلیہ اسلامی کے قیام کا خیال اس غلطی ك ملك اثرات سے جلد سے جلد محفوظ ہو جانے كے ليے تھا ليكن انان خدا کے پاس سے زندگی کا ایک محدود اور معین زمانہ لے کر آیا ہے اور وہ مجبور ہے کہ این کام کا بہت ساحصہ این جانثینوں کے لیے چھوڑ جائے۔ افسوس ہے کہ اس معاملہ میں جانشینوں نے بجائے ابتدائی غلطی کی اصلاح کے اے استقلال بخشا اور بیشہ کے لیئے تعلیم کے اصل مقصد کو پس پشت ڈال کراہے چند سرکاری ملازمتوں کے جصول کا ذریعہ بنا دیا۔" اردو کو ذرید تعلیم بنانے کے اقدام کی وضاحت عکیم صاحب نے اس طرح کی

"اس کے علاوہ چو نکہ ہماری تعلیم کا مقصد ملازمین و محکومین کی ایک جماعت پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ ہم طالب علم میں علوم کا ذوق پیدا کرنا اور اس کے اعمال پر اس کا اثر ویکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک غیر زبان کے ذریع تعلیم دیے کے غیر فطری طریقہ کار کا سدباب مقصود ہے۔

یہ اس در پردہ غلامی کی کیسی عبرت انگیز مثال ہے کہ ایسے صریح امر میں بھی ہندوستانی ابتک اس فریب میں ببتلا رہے اور اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ غیر زبان میں تعلیم دے کر قوم کے قوائے ذہنیہ کو کس طرح شل کیا جا رہا ہے اور ہم کس طرح استے عرصے ہے ذہنی و دماغی خود کئی میں برابر مصووف ہیں اور ایک لمحہ کے لیئے یہ غور نہیں کرتے کہ بلا اپنی مادری زبان کو ترقی ویئے ہوئے کسی قوم کا کار زار عالم میں کامیاب ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ بارے الحمدللد کہ ہمیں ہوش آیا اور اب مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ بارے الحمدللد کہ ہمیں ہوش آیا اور اس مطرح ان تمام مکارانہ کو شوں سے ایہ آپ کو مامون کر لیا ہے جو طرح ان تمام مکارانہ کو شوں سے اپنے آپ کو مامون کر لیا ہے جو خرج سے ناواقفیت، تاریخ ملیہ سے بیخبری اور غیر زبان میں تعلیم عاصل کر خرب سے ناواقفیت، تاریخ ملیہ سے بیخبری اور غیر زبان میں تعلیم عاصل کر معارف علوم سے بالکل نابلد رہنے کے باعث جمیں ہیشہ کے لیئے معارف علوم سے بالکل نابلد رہنے کے باعث جمیں ہیشہ کے لیئے مغرب کے تین مادی کی غلامی میں ڈال دیتی تھیں۔"

جامعہ ملیہ کا پہلا جلبہ تقتیم اساد بخیر و خوبی تمام ہوا مگر ابھی دو اور صدارتیں علیم صاحب کی منتظر تھیں۔ کانگریس کا سالانہ اجلاس اور خلافت کمیٹی کا سالانہ اجلاس۔ کانگریس کے سالانہ اجلاس کی صدارت اس برس می آر داس کو گرنی تھی مگر داس بی جیل چلے گئے۔ تب نظر انتخاب علیم صاحب پر بڑی۔

ا۱۹۲۱ء کی آخری تاریخوں میں احمد آباد مرجع خاص و عام بن گیا۔ کاگریس کا اجلاس آراستہ ہوا۔ مندوبین کے لیئے خیے شامیانے نصب ہوئے۔ دو لاکھ کا کعدر صرف ان تجیموں شامیانوں میں صرف ہوگیا۔ تھیم صاحب نے خطبہ صدارت اردو میں برطا۔ کاگریس کی تاریخ میں یہ سب سے مختمر خطبہ صدارت تھا۔

"آج بورے ملک میں عدم تعاون کا جذبہ جاری و ساری ہے۔ اس عظیم ملک میں قریب و دور گوشے گوشے میں سچے اور کھرے ہندوستانیوں کے قلوب اس جذبے سے سرشار ہیں کہ سوراج کے لیئے اور خلافت اور

پنجاب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کے لیئے قربانیاں پیش کی جائیں اور ہنی خوشی مصائب برداشت کئے جائیں۔ شزادہ ویلز صاحب کے استقبال کے لیئے ہماری طبیعت حاضر نہیں ہو اور اس وقت تک حاضر نہیں ہوگی جب تک پنجاب اور خلافت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی تلافی نہیں ہوتی اور جب تک سوراج حاصل نہیں ہو جاتا۔ ہمارا ملک اس وقت درد و کرب کے عالم میں ہے گریہ پیش گوئی کرنے کے لیئے کی پیڑ بینمبر کی ضرورت نہیں، یہ وہ درد زہ ہے جس ہے جوان ہندوستان جنم پیشبر کی ضرورت نہیں، یہ وہ درد زہ ہے جس ہے جوان ہندوستان جنم لیے گا اور لیے گا وار چاند لگائے گا اور اقوام عالم کی برادری میں اونچا مقام حاصل کرے گا۔"

اس اجلاس میں نو قراردادیں منظور ہوئیں۔ ایک قرارداد یہ منظور ہوئی کہ فلکس ادا نہ کرنے کی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ اس سول نافرمانی کے لیئے باردولی کا انتخاب کیا گیا اور گاند همی جی کو تحریک کا مختار کل بنایا گیا۔

ایک ہنگامہ خیز قرارواد مولانا حرت موہانی نے پیش کی۔ اس میں ہنروستان کی کمل آزادی کا مطالبہ تھا۔ گر گاندھی جی کو یہ مطالبہ ایک آ کھ نہ بھایا۔ انہوں نے زور وشور سے قرارواد کی مخالفت کی۔ قرارواد نامنظور ہوئی، گر مولانا حرت موہانی یوں چپ ہو جانے والی شے تو نہیں تھے۔ وہ کمل آزادی کا مطالبہ لے کر ظافت کانفرنس میں بہتے۔ کیم صاحب اس کانفرنس میں بھی صدر تھے۔ کیم صاحب نے اس قرارواد کو پنچے۔ کیم صاحب نے اس قرارواد کو ظاف ضاف ہوا۔ لوگ آئیں سو خلاف ضابطہ قرار وے دیا۔ بس پھر کیا تھا، طوفان ہی تو، اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگ آئیں سو جائیں۔ کیم صاحب نے یہ نقشہ ویکھا تو صدارت کی کری سے اٹھے اور خاموشی سے جائیں۔ کیم صاحب نے یہ نقشہ ویکھا تو صدارت کی کری سے اٹھے اور خاموشی سے بنڈال سے نکل گئے۔ (۳)

گر طوفان یوں تھنے والا نہیں تھا۔ علیم صاحب واپس ولی پنچ تو وہاں بھی اس طوفان نے ان کا استقبال کیا۔ دلی میں حکیم صاحب کے پہنچنے سے پہلے کال آزادی کی قرارواد کی شکست کی خبر پہنچ چکی تھی۔ حکیم صاحب کے خلاف ولی کی دیواروں پر اشتمار لگ گئے۔

یہ مخالفت ایک بلبلا ساتھا کہ اٹھا اور بیٹھ گیا۔ مخالفتوں کے لیئے اس وقت فضا

ساز گار نمیں تھی۔ اس وقت ہندوستان ایک برے معرکہ کے لیئے تیار ہو رہا تھا گاندھی بی باردولی میں جا پنچے تھے اور سول نافرمانی کی بساط بچھانے گلے تھے۔ ولی میں پانچ رہنماؤں نے ال کر بنخ نکاتی ایبل قوم کے نام جاری کی۔ یہ رہنما تھے تھیم صاحب، ڈاکٹر انساری، ڈاکٹر مید محمود، سیٹھ چھٹانی، اے ایج ایس کھڑی، انہوں نے ایبل جاری کی کہ

ا۔ انگورہ فنڈ کے لیئے پانچ لاکھ کی رقم اکٹھی کرو-

۲- گاندهی جی کے اشارے پر جیلیں بھرنے کے لیئے تیار ہو جاؤ-

اسم ہر صورت میں عدم تشدد کے بابند رہو۔

٧- ہندو- مسلم اتحاد کو برقرار رکھو-

۵- مردانہ وار گاندھی جی کے نقش قدم پر چلو- (۳)

قوم کے نام نے سال کا یہ پہلا پیغام تھا۔ اس کے ساتھ بہتی بہتی، شرشر جوش کی امر جیلتی چلی گئی۔ تحریک خلافت نے زور پکڑا۔ عدم تعاون کا غلغلہ تھا۔ بہت سے رہنما پہلے ہی جیل پہنچ کیا تھے۔ بہت سے پہنچ رہے تھے۔

فروری کے مینے میں حکیم صاحب باردولی پنچ - وہاں بھرے جلسہ عام میں فیصلہ ہوا کہ ستیہ گرہ اس شر سے شروع ہو۔ حکیم صاحب جب وہاں سے لوٹ تو دیکھا کہ شہر شہر طوفان امنڈ ہوا ہے۔ گرفآریاں، جلے، جلوس، چنرہ جمع کرنے والے ایک ایک روپے کے مکٹ لوگوں کو فروخت کرتے پھرتے تھے، جن میں ایک پکار درج تھی:

کون ہے جو اللہ کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے اور اللہ اس کا دگنا کر دے اور ساتھ ہی بہت برا اجر بھی حاصل کرے

خلافت

مهاجرین مظلومین سمرنا، قومی تعلیم، قومی عدالت کے لیئے

ایک رویب وصول

جلسوں اور جلسوں کا زور تھا ہر جلے؛ ہر جلوس میں تقریب ہوتی تھیں اور نعرے کی اور نعرہ لکھ کا تعرب کی کہتا ہے۔ منجلے نوجوان سے نعرہ لکھ لکھ

كركول كے في ميں بائدھ ديے اور انہيں چھوڑ دي-

ان جلسوں میں ممتاز رہنماؤں کے سوا ایک برقعہ پوش پی بی نے بھی آنا شروع کر دیا تھا۔ یہ برقعہ پوش بی بی ان دو اسر بیٹوں کی ماں تھی جو علی برادران کملاتے تھے۔ یہ ماں اپنے بیٹوں کی بی اماں ہونے کے ساتھ اب پورے ہندوستان کی بی اماں ہن چکی تھی۔ ماں بیٹے بل کر ہندوستان کے عوامی تخیل کو مهمیز دے رہے تھے اور ایک نئی فتم کی عوامی شاعری پیدا ہو رہی تھی۔ جب دونوں بھائیوں کو دو دو سال قید کی سزا ہوئی تو کسی گنام شاعرے لیک شعر کما اور وہ مقبول خاص و عام بن گیا:

کہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں دو دو برس کو اور اب کی گنام شاعر نے سے نظم کہ ڈالی تھی:

راب کی معام حارات ہے ہے کہ دون کی:

بولیں امال مجمد علی کی، جان بیٹا خلافت ہے دیدو

ساتھ تیرے ہے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت ہے ویدو

بوڑھی امال کا کچھ غم نہ کرنا، کلمہ پڑھ کر خلافت ہے مرنا

بورے اس امتحان میں اترنا، جان بیٹا خلافت ہے دیدو

ہوتے میرے اگر سات بیٹے، کرتی سب کو خلافت ہے صدقے

ہیں کی دین احمد کے رہے، جان بیٹا خلافت ہے دیدو

حشر میں حشر بریا کروں گی، پیش حق تم کو لے کر چلوں گی

اس حکومت ہے دعوی کروں گی، جان بیٹا خلافت ہے دیدو

الی کتنی ہی نظمیں گمنام شاعروں نے کمیں یا کہ لیجئے کہ اجماعی شعری تخیل کی کو کھ سے پھوٹیں اور زبانوں پر رواں ہو گئیں۔ سے تحریک ظاونت کی لوک شاعری تھی۔ بیچ، بوے سے نظمیں پڑھتے ہوئے گھروں سے نگلتے، جلوس کی شکل میں چلتے اور گرفتار ہو جاتے۔

حکیم صاحب کی شاعری کا رنگ بھی بدلنے لگا تھا۔ سیدھی تی غزل کہتے کتے اب وہ قوی نظمیں لکھنے لگے تھے۔ عدم تعاون کی تحریک چلا رہے تھے۔ بس میں لہجہ نظموں میں سرایت کر گیا تھا:

14 "- 2 6 60 5

سارے قومی علقے بدل اور مایوس تھے۔ گاندھی تی اپنی جگه مطمئن تھے۔ سب بے طرح ان پر برس رہے تھے۔ حکومت نے اس وقت کو موافق مطلب جانا اور ۱۳ مارچ ۱۹۲۲ء کو گاندھی جی کو گرفتار کر لیا۔ گاندھی جی تحریک کے مخار کل تھے۔ اب انہوں نے یہ اختیار کیم صاحب کو سونیا اور جیل چلے گئے۔ لوگوں نے ایک سرو ممری کے ساتھ خبر سی، طوفان ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ہندوستان اب خاموش تھا۔

### حواشي

ا- لا كف ایند نائمز آف مجمد علی، ص ۲۳۷ ۲- شاہراہ پاکستان، ص ۲۳۸ ۳- لا كف ایند نائمز آف مجمد علی، ص ۴۸۰ ۲- لا كف ایند نائمز آف مجمد علی، ص ۲۸۳ ۵- ذاكثر راجندر پرشاد، آنو بابع گرانی، ص ۱۲۲ ۲- لا كف ایند نائمز آف مجمد علی، ص ۲۹۱ ۷- لا كف ایند نائمز آف مجمد علی، ص ۲۹۱

يوزا خط لكها-

"علیم بی میری آپ سے ۱۹۱۵ء سے شامائی چلی آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ نایا مضوط ہو تا گیا اور اب یہ صورت ہے کہ آپ کی دو تی کو میں ایک قیمی مربایہ جانتا ہوں۔ ایک کچے مسلمان ہونے کے ناطے آپ نے اپنے جیون میں یہ کر کے دکھایا کہ ہندو مسلم ایکنا کا ارتھ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جانکاری نہیں تھی۔ وہ تو اب ہوئی ہے کہ اس ایکنا کے بغیر ہم آزادی حاصل نہیں کر گئے ، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اس کے بغیر ہندو ستان کے مسلمان خلافت کے مقصد کی بھی جنتی خد مت کہوں گا کہ اس کے بغیر ہندو ستان کے مسلمان خلافت کے مقصد کی بھی جنتی خد مت کرنا چاہتے کہ کرنا چاہتے ہیں اتنی نہیں کر کے ۔ سو اس ایکنا کو پالیسی کے طور پر نہیں اپنانا چاہیے کہ جب ہمیں راس آتی دکھائی نہ وے تو اس کا بہتر لیٹ دیں۔ ہم اس کا بہتر ای صورت لیٹ کے ہیں کہ سوراج سے ہم آگا گئے ہوں۔ ہندو مسلم ایکنا ہم حال میں اور ہمیش کے لیئے مارا ایمان ہونی چاہیے۔

"جندو مسلم ایکا انجی تک پالیسی کی حد ہے آگے سیس بڑھی ہے۔ اب بھی ہمارے نے بہت شک شیع، بہت سند بعد اور بہت اندیشے ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ اس سلسلہ میں ہم نے بعثنا حاصل کیا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ان اٹھارہ مہینوں میں ہم نے اتنا کام کیا ہے جتنا یوری ایک نسل میں ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ کرنا میں ہم نے اتنا کام کیا ہے جتنا یوری ایک نسل میں ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ابھی نہ طبقوں میں میہ شعور پیدا ہوا ہے نہ جنا کہ یہ احساس ہے کہ ہماری ایک اتنی منروری ہے جتنی ہمارے نختوں کے لیئے سانس لینا ضروری ہے۔" اس

گاندھی جی نے اس خطیس آگے چل کر چرخہ کاننے کی سرگری کو ہندو مسلم اتحاد کا اور عدم تشدو کا استعارہ ٹھرایا ہے۔ چرخہ کا تو اور کھدر بینو، یہ وہ پروگرام ہے جو انہوں نے اس خطیس تجویز کیا ہے۔

کیم صاحب نے جوابی خط میں اس گر جُوشی ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور گاندھی جی کے خیالات سے انقاق کرتے ہوئے اپنی می کوشش کرنے کا یقین ولایا، گریہ نیک پاک خیالات اپنی جگد اور گاندھی جی کے اعلان سے جو سائل پیدا ہوگئے تھے وہ اپنی جگد اس احساس کے تحت کیم صاحب نے آل انڈیا کائگریس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ اس آمیٹی کے سیکرٹری راج گوپال اچاریہ تھے۔ کہ جون ۱۹۲۲ء کو یہ اجلاس معقد

ہوا۔ پنڈت موتی الل نمرو رہا ہو کر آ چکے تھے۔ وہ بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اس اجلاس نے ایک سمیٹی اس غرض سے نامزد کی کہ وہ ۳۰ ستبر ۱۹۲۲ء تک اپنی تحقیقات کرکے میہ رپورٹ وے کہ سول نافرہانی کے اب کیا امکانات میں اور کس طرح اسے چلایا جاسکتا ہے۔ موتی الل نمرو، راج گوبال اچاریہ، ڈاکٹر انصاری، و مختل بھائی پٹیل، کتوری رنگا، آنگر اور خود حکیم صاحب اس سمیٹی کے رکن تھے۔ (۱۳)

اس کمیٹی نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور اکتوبر میں اپنی رپورٹ پیش کی۔

کمیٹی کی شخصی یہ تہتی تھی کہ ملک سول نافرانی کے لیئے فی الحال تیار نہیں ہے۔ سو

کمیٹی اس پر شفق تھی کہ سول نافرانی کا خیال فی الحال دل سے نکال دیا جائے ہاں

صوبائی کانگرلیں کمیٹیوں کو یہ افقیار دیا جائے کہ صوبے کے حالات کا نقاضا ہو تو وہ صوبائی

صطح پر یہ کارروائی کرکتے ہیں۔ ایسے اور کتے معاملات تھے جو اس رپورٹ میں زیر بحث

آئے اور کمیٹی نے ان پر متفقہ رائے کا اظہار کیا، گر ایک مسئلہ پر آ کر کمیٹی میں

اختلاف رائے پیدا ہوگیا اور دو گروہ بن گئے۔ یہ فعا کونسلوں میں وافلہ کا مسئلہ۔ حکیم

صاحب پنڈت موتی لال نہرو اور مسٹر پٹیل نے سفارش کی کہ تارکین موالات کو کونسل

کے انتخابات میں کھڑا ہونا چاہیے اور کونسلوں میں جا کر حکومت جو چاہتی ہے اس میں

رکاوٹیمی ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی چاہیے، گر ڈاکٹر انصاری، را بگوپال

اچاریہ اور کمتوری رنگا آئرنے اس نقطہ نظرے اخلاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو عدم

تعاون کی پالیسی سے صربحاً انحراف ہے۔ سوجو کانگریس کی پالیسی چلی آ رہی ہے اس پر

گامزین رہنا چاہیے۔

یے اختلاف انٹا بڑھا کہ کانگرایس میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو عدم تعاون کی پالیسی میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا قائل نہیں تھا۔ نوچینجر گروپ کملایا۔ تبدیلی کا خواہاں گروپ چینجر گروپ کے نام سے مشہور ہوا۔

میٹی سائب اوھر ظافت کمیٹی کے بھی صدر تھے۔ ان کی ہدایت کے تحت اس کمیٹی نے اس کی ہدایت کے تحت اس کمیٹی نے اس کمیٹی نے اس کمیٹی نے اس کمیٹی نے اس کمیٹی کے متفقہ کی تحقیقاتی کمیٹی میں شامل تھے اس کمیٹی نے متفقہ طور پر کونسلوں کے بائیکاٹ کی سفارش کی۔

آل انڈیا کائریس کمیٹی کا اجلاس نومبر ۱۹۲۲ء میں کلکتہ میں منعقد ہوا تھیم صاحب نے چینجرز گروپ کے نقط نظر کی زور شور سے وکالت کی۔ کائریس کمیٹی نے اس اجلاس میں تحقیقاتی کمیٹی کے اراکین کی خدمات کو بس سراہنے پر قناعت کی کونسلوں میں جانے نہ جانے کے نزائی سکلہ کو کائریس کے سالانہ اجلاس کے لیئے چھوڑ دیا گیا۔ می دیاگیا جو سال کے آخر میں گیا میں ہی۔ آر داس کی صدارت میں منعقد ہونا تھا۔ می آر داس خود چینجرز گروپ کے نقطہ نظر کے حامی تھے۔ جب کائریس میں ان کی بات نہیں چلی اور نو چینجرز گروپ کے حق میں فیصلہ ہوگیا تو انہوں نے کانگریس کو سلام کیا اور ای شرگیا میں کیم صاحب اور ای شرگیا میں کیم صاحب اور ای شرگیا میں کیم صاحب اور ای شرگیا میں کئی مصاحب اور پنڈت موتی لال نہرو ان کے ساتھ تھے۔ یوں کانگریس ایک تفرقہ کا شکار ہوگئی۔

ادهر کانگرلیں کے کچھ نامی گرامی رہنما کسی دوسری ہی راہ پر چل نکلے تھے۔ پنڈت من موہن مالویہ اب سنگسٹن کی تحریک چلا رہے تھے۔ دلی میں سوامی شروھانند کا مسلمانوں کے ساتھ ہنی مون ختم ہوچکا تھا۔ وسمبر ۱۹۲۲ء میں وہ جیل سے رہا ہوئے۔ رہا ہوتے ہی وہ شدھی کے کاروبار میں جت گئے۔

اصل میں تحریک کے التواء ہے آپی میں غلط فہمیاں ہی پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ یا پھے اندیشے اور وسومے بھی ابحر آئے تھے جن کی جڑیں کہیں تاریخ میں تھیں۔ یا شاید خلافت کی تحریک ہی بی نے ان سوئے ہوئے اندیشوں اور وسوسوں کو جگا دیا تھا۔ تحریک کی گرما گرمی میں تو انہیں اظہار کا موقعہ نہیں ملا التواء کے اعلان کے فورآ بعد ہندو مسلم فسادات ہے شہا کر ان اندیشوں اور وسوسوں نے اپنا سر اٹھایا۔ اندین مسلموں کے مصنف رام گوپال کا تجزیہ ہے کہ چوٹی کے ہندو رہنماؤں نے فسادات سے یہ تھی تھا کہ مسلمان باقاعدہ کمی منصوبہ کے تحت ہندوؤں پر جملے کر رہے ہیں۔ اپنا اس تھا کہ مسلمان باقاعدہ کمی منصوبہ کے تحت ہندوؤں پر جملے کر رہے ہیں۔ اپنا اس تحریب ایک لالہ لاجیت رائے کا خط بنام می، آر، واس نقل آبیا ہے اور ایک رابندر ناتھ ٹیگور کا بیان۔ لالہ لاجیت رائے کا خط بنام می، آر، واس نقل آبیا مسائل پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسلم پر اپنے اندیشوں کا اظہار یوں کیا۔ مسائل پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسلم پر اپنے اندیشوں کا اظہار یوں کیا۔ مسائل پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسلم پر اپنے اندیشوں کا اظہار یوں کیا۔ مسائل پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسلم پر اپنے اندیشوں کا اظہار یوں کیا۔ مسائل پر بحث کرتے ہوئے مسلمانوں کے مسلم کیوں گا کہ ذرا اس پر سجیدگی رہا ہے اور میں آپ ہے بھی درخواست کروں گا کہ ذرا اس پر سجیدگی

سنگھٹن رکھا گیا اور ہندو مسلم اتحاد کے نعرے کی جگد ہندو اتحاد کے نعرے کو اپنایا گیا۔
کائگریس کا سالانہ اجلاس بھی جوگیا میں منعقد ہونا تھا مر پہ کھڑا تھا۔ ای موقعہ پر وہاں
ہندو مہاجھا کے اجلاس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مالویہ جی نے صدارت کی۔ یماں بھی انہوں
نے ملتان میں ہندووں پر جو بیتی تھی اسے بیان کیا اور ہندووں میں متحد ہونے اور اپنی مخاطب کا انتظام کرنے کی ایپل کی اور اگرچہ بقول ڈاکٹر راجندر پرشاد "اس اجلاس میں اس سے زیادہ کچھ نمیں ہوا لیکن اس سے کانگریس اور سبھا میں جدائی کی واغ بیل پڑگی۔" (و)

ای ہنگام 'فشدھی'' نام کی شظیم کی بھی بنیاد ربھی گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کو غیر ہندد عناصرے پاک کیا جائے اور ہندو جو بھی پہلے مسلمان ہوگئے تتے یا عیسائی بن گئے تتے انہیں واپس ہندو مت کی آغوش میں لایا جائے۔ بس ای کے ساتھ مختلف ذرائع سے مسلمانوں کو گھیرچیپ کرہندو بنانے کی تحریک شروع ہوگئ۔

مسلمان کب چپ بیٹے والے تھے۔ یہاں سکھٹن اور شدھی کے جواب میں تبلیغ اور شظیم کے نام سے شطیعی قائم ہوگئیں۔ بس پھر اللہ دے اور بندہ لے۔ اینٹ کا جواب پھرے۔

ادھر تھیم صاحب جران اور پریٹان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد ان کا وظیفہ تھا۔ کس کس بقتن ہے وہ مسلمانوں کو اس راہ پہ اس حد تک لے آئے تھے کہ دلی میں گائے کے گوشت کا چلن ختم ہو تا چلا جا رہا تھا۔ گر دیکھتے دیکھتے ہوا الٹی چل پڑی۔ بنجاب خاص طور پر رزم گاہ بنا ہوا تھا۔ وہ فساد جس نے ہندو رہنماؤں کے ول و دماغ بدل کر رکھ دیے تھے وہ بھی ای صوبے کے شر نلتان میں ہوا تھا اور ملتان میں عالت یہ تھی کہ جب دوبارہ وہ صلح و صفائی کے مقصد سے اس شہر گئے تو ادھر ہندوؤں کا پارہ چڑھا ہوا تھا اور مسلمان اکڑے کا پارہ چڑھا ہوا تھا اور مسلمان اکڑے ہوئے تھے اور صلح پر بالکل ماکل نہیں تھے۔ تھیم صاحب نے خلافت کمیٹی کے فنڈ سے ایک معقول رقم ہندوؤں کے امدادی فنڈ میں دی اور واپس آ گئے۔

ملتان سے واپس آ کر جب انہوں نے پنجاب صوبائی کانفرنس میں شرکت کی تو وہاں انہوں نے برے درد سے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔

'' بین صاف طور پر تمام مسلمانوں سے جو یمال موجود ہیں کہتا ہوں کہ اگر تم سوراج کے سوال کو چھوڑے دیتے ہو تو تم ظافت کے مسلہ کو حل نہیں کرکتے اور سوراج بغیر ہندو مسلمانوں کے اتحاد کے عاصل نہیں ہو سکتا۔۔۔ اگر ناانقاتی کی یہ ویا ملک میں بھیل جائے گی تو بنجاب اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر تم ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے تو اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ تم نہ سوراج کی قدر و قیمت جانتے ہو نہ خلافت کی۔''
اس کے بعد انہوں نے ایک بیان جاری کیا جو اہل پنجاب کے نام ایک پیغام کی حیثیت رکھتا تھا۔

"بنجاب ہندوستان کے تمام صوبوں میں جو خاص اہمیت رکھتا ہے اس کے بیان کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں۔ یہ وہ صوبہ ہے جس کی طرف ہیشہ ہر ایک بھی خواہ ملک و قوم کی آئھیں لگی رہتی ہیں۔ لیکن ورد دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس صوبے میں ہندو مسلم اتحاد گزشتہ چند مہینوں سے ایسی حالت میں نہیں ہے کہ جو ملکی جماعت کے لیئے باعث اطمینان ہو اور قابل تسلی سمجھا جاسکے۔

'دکیا پنجاب کے ہندہ اور مسلمان ذمہ دار اصحاب اس بات سے خوش ہوں گے کہ ملک کی موجودہ متحدہ طاقت کو صدمہ پنچ اور سوراج اور خلافت کے اہم ترین مسائل باہمی نااتفاقی کے حوالے کر دیئے جائیں۔
دکیا یہ پچھ کم افسوس کی بات ہے کہ پنجاب کے ایک قدیمی اور تاریخی شہر میں یہ باہمی کشکش اس صورت میں نمودار ہو کہ ہمارے ہندہ بھائیوں کے معابد بڑی تعداد میں نذر آتش ہوگئے۔ جانوں اور جسموں کے نقصان کے معابد بڑی تعداد میں نذر آتش ہوگئے۔ جانوں اور جسموں کے نقصان کے علاوہ دوکانوں کو لوٹ لیا گیا یا جلا دیا گیا۔ ایسے شرمناک اور خلاف انسانیت کام نہ صرف ملتان اور پنجاب کے بلکہ متحدہ ہندوستان کے دامن پر اس بدنما داغ کی صورت میں نظر آرہے ہیں جس کا دور کرنا ہم دامن پر اس بدنما داغ کی صورت میں نظر آرہے ہیں جس کا دور کرنا ہم حب کا اور علی الخصوص پنجاب کی ذمہ دار جماعت کا سب سے پہلا فرض سب کا اور علی الخصوص پنجاب کی ذمہ دار جماعت کا سب سے پہلا فرض ہونا چاہیے۔

"آ فر میں میری اپل پنجاب کے پریس سے ہے۔ میں پریس کی اہمیت سے واقف ہوں اور پریس کی ذمہ داری کو سجھتا ہوں، تاہم میں پریس کو اس امرکی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ ۱۹۲۲ء میں پنجاب کے اردو اخبارات کے لیجہ میں بمقابلہ سالمائے گزشتہ نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ پنجاب کا پریس جو ہندوستان میں سب صوبوں کے مقابلہ میں طاقتور پریس ہے ملک کی موجودہ نازک حالت کو بھول نہ جائے اور دونوں قوموں کے حقیقی اور بوے نوائد کے لیئے جس اتحاد کی ضورت ہے اس اتحاد کی مفاظت و مضبوطی کے لیئے جس اتحاد کی ضورت ہے اس اتحاد کی مفاظت و مضبوطی کے لیئے اپنے فرض اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر رکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر دکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر دکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر دکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر دکھے اور اپنی ذمہ داری کو برابر پیش نظر دی کھوں دے۔ "

مُّر ایک طرف شدهی اور سگفتن کا بنگامہ دوسری طرف تبلیغ اور تنظیم کا ولاد اس شور میں ہیہ آواز کیسے سائی دین سو حکیم صاحب امن اور اتحاد کی البلیں کرتے رہے اور ادھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے چھ کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ خلافت کے قیدی چھوٹ کر آئے تو جیران ہوئے کہ رخصت کس فضا میں ہوئے تھے اور اب آئے میں تو کیا فضا ہے۔ عمبر ۱۹۲۳ء میں مولانا محمد علی رہا ہو کر آئے اور فضا کا رنگ دکھ کر دنگ رہ گئے۔

حصنے اسرتو بدلا ہوا زمانہ تھا

جیل جب گئے تھے تو کیا اس تھا کہ ہندو مسلمان یک جان دو قالب تھے۔ لگتا تھا

کہ سوراج کی هنرل بھی قریب ہے اور خلافت کا ستارہ بھی گردش سے نگلنے والا ہے،

لیکن اب تو سارا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ کیبا سوراج اور کیسی آزادی۔ ہندو مسلم ایک

دوسرے سے حساب چکانے کے لیئے کمریں کس رہے تھے۔ ادھر ترکی میں نقشہ کچھ

سے کچھ ہوگیا تھا۔ مولانا محمد علی نے تو جیل کی کوٹھڑی میں بیٹھے بیٹھے بس اتنا سنا تھا کہ
مصطفیٰ کمال نے سمرنا میں میدان مار لیا۔ غم اسیری کافور ہوا۔ خوشی میں تو س طبع رواں
ہوا

عالم میں آج وهوم ہے فتح بیس کی بن لی ضدا نے قیری گوشہ نشیں کی ہ نام معطفیٰ کی سے برکت کہ پھر خدا یوں جڑ جما رہا ہے گھ کے دین کی

اس وقت النميں كيے اندازہ ہو سكتا تھا كہ خوشی اصل ميں ايك بردے صدے كا دياچہ ہے۔ اب رہا ہو كر آئے تو ابھی سانس ہی ليا تھا كہ يہ خبر من لى كہ تركی ميں نيا بندوبست آگيا۔ اب اس كی حيثيت ايك جمهوريہ كی ہوگی۔ اس كے صدر ہوں گے مصطفیٰ كمال، سلطان كو معزول كر ديا گيا۔ اس خبر ميں تسكين كا پيلو بس اتنا تھا كہ نئ مملكت كا ذہب بسرطال اسلام ہی كو قرار ديا گيا تھا اور ظافت كو برقرار ركھا گيا تھا۔ ظيفہ رہے گا گر افقايرات كے بغير، تو سلطان وحيد الدين خال تو معزول ہوگئے تھے۔ اب عبدالجد خال غليفہ مقرر ہوئے۔

ظافت کے اس تصور پر قاعت کر لی جاتی تو وہ شاید چلتی رہتی۔ لیکن تحریک طافت والے اس پر قانع نہیں ہوئے ان کے تصور ہیں تو یہ بات بی ہوئی تھی کہ ظیفہ ظیفہ السلمین ہے اور حاکیت النی کا ایمن فلیفہ ہو اور حاکم نہ ہو، اس تصور سے وہ سمجھولہ کیے کر لیتے۔ تو فلیفہ کے مقربین نے فلیفہ کو شہ وی اور فلیفہ صاحب نے کوشش کی کہ پرانے شاہی طور کو برقرار رکھا جائے۔ سودر بار بھی منعقد ہو تا رہا۔ ونیائے اسلام کے مختلف ممالک سے آنے والے وفود کو باریابی بھی حاصل ہوتی رہی شخالت سے بخ کا سلمہ بھی جاری رہا۔ یہ کیا کم اشتعال انگیز رویہ تھا کہ اوپر سے ایک شکوفہ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے چھوڑا گیا۔ سر آغا خال اور سید امیر علی نے حکومت ترکی کو ایک خط لکھ مارا جس میں فلیفہ کی موجودہ حیثیت کے بارے میں مسلمانوں کے اضطراب کا ذکر کیا گیا اور وہ حیثیت دینے کی ائیل کی گئی جو فلیفہ کے مسلمانوں کے اضطراب کا ذکر کیا گیا اور وہ حیثیت دینے کی ائیل کی گئی جو فلیفہ کے شایان شان ہو۔ گویا متروک حیثیت کی بحالی کا مطالبہ تھا۔ اس مکتوب کی نقول ترکی کے اخبارات کو بھی روانہ کر دی گئیں اور ہوا یوں کہ سے مکتوب حکومت کو بعد میں موصول اخبارات کو بھی روانہ کر دی گئیں اور ہوا یوں کہ سے مکتوب حکومت کو بعد میں موصول اخبارات کو بھی روانہ کر دی گئیں اور ہوا یوں کہ سے مکتوب حکومت کو بعد میں موصول کیا۔

مصطفیٰ کمال نے اب بغیر کسی لاگ لییٹ کے اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظهار کر ڈالا۔ کماکہ ''ایک عالمی اسلامی ریاست کے یوٹوپیا کی خاطر ترکی اور اس کے مٹھی بھر لوگوں کو کسی ظیفہ کے رخم و کرم پر نہیں چھوڑا جاسکا۔ جو ہم نے اپنے آپ کو ونیا کا فیکیدار سمجھ رکھا تھا، یہ خود فر بی اب ختم ہوئی چاہیے۔ ونیا کے کیا طلات ہیں اور اس کے نیج ہمارے کیا حیثیت ہے۔ اس سے ہم بہت بے خبر رہے اور احتوں کے بھرے میں آتے رہے۔ اس طور ہم نے قوم کو مشکلوں میں پھنائے رکھا۔ بہت ہوئی۔ اب یہ سلمہ ختم ہونا چاہیے۔" (۱۰)

خلافت کی منسوخی کا اعلان ہندوستانی مسلمانوں پر بیلی بن کر گرا۔ مولانا شوکت علی نے ایک دوست سے کہا کہ اقعیل سمجھ نہیں یا رہا کہ اس وقت میرے ول و وماغ کی کیا حالت ہے۔ اس حالت میں جانے میں کیا کر بیٹھوں۔"

یہ حال خالی مولانا شوکت علی کا شیں تھا۔ سارے ہندوستانی مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا۔ مولانا محمد علی کے گھر میں آگے پیچھے وو موتیں ہو نیں۔ ابھی بیٹی کو منوں مٹی کے پنچے سلا کر آئے تھے۔ اک خلافت کا جنازہ گھر میں رکھا تھا اے جلدی وفن کرنا ان کے لیئے مشکل ہو رہا تھا۔

۲۳ جون ۱۹۲۴ء کو دل میں خلافت کانفرنس کی مجلس عاملہ کا جلسہ ہوا۔ شرکائے مجلس غاملہ کا جلسہ ہوا۔ شرکائے مجلس تھے، مولانا محمد علی، مولانا ابوالکلام آزاد، عبدالقادر، عبدالمجید، ٹی اے کے شیروانی، ظہور احمد، شعیب قریش، محمد شفیع۔

اس جلسہ میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی دونوں بہت گرہے برہے،
مولانا محمد علی نے مصطفیٰ کمال کو بے وین تک کمہ ڈالا۔ باقیوں کا رویہ کسی قدر مختلف تھا
اور حکیم صاحب کا موقف یہ تھا کہ ترکی کی نئی حکومت کی ندمت کرنے سے اجتناب کیا
جائے۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ایک وقد جا کر ان سے تبادلہ خیال کرے اپنا نقطہ نظر
جائے۔ ان کے نقطہ نظر کو مجھنے کی کوشش کرے اور وہاں کے صالات و معاملات کا
مطالعہ کرے۔

یہ تجویز مانی گئی اور حکیم صاحب کی سربراہی میں ایک وفد تر تیب ویا گیا گر ترکی کی حکومت کی طرف سے اس تجویز کا یہ جواب آیا کہ اگر وفد دوستانہ طور پر ترکی آنا چاہتا ہے تو جگ آئے۔ لیکن اگر خلافت کے مسئلہ پر بحث مقصور ہے تو پھر آنے کی زجمت نہ کرے۔ وہ باب ہم نے بند کر دیا ہے۔ ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی

مخل ہو' یہ ہمیں منظور نہیں۔

کا سا جواب بل گیا۔ خلافت والے ول صوس کر رہ گئے اور چپ ہو کر بیٹے گئے۔ وہ تو یہاں تک تیار تھے کہ مصطفیٰ کمال خود خلیفہ بن جا کیں۔ خلافت کا ادارہ کی طور قائم تو رہے۔ گر مصطفیٰ کمال الیم کوئی تجویز سننے کے لیئے تیار نہیں تھے۔ ترکی سے کوسوں دور بیٹے کر ہندی مسلمانوں نے اپنے تصور میں خلیفہ کے گرد تقذیب کا ایک ہالہ بنا لیا تھا اور خلافت نے اس سارے عمل میں ان کے تصور میں ایک رومان کا درجہ حاصل کر لیا تھا، گر ترکوں نے اس ادارے کو حقیقت کے طور پر جانا تھا اور سا تھا۔ ان کے روعمل کے پیچھے ان کا تاریخی تجربہ تھا۔

برحال خلافت بے شک ختم ہوگئ ہو، خلافت کانفرنس قائم تھی۔ ہندوستانی مسلمان اتنی جلدی ہتھیار چھیننے والے نہیں تھے۔ تھوڑے دنوں انہوں نے ترک ناداں کی عقل پر ماتم کیا ہوں کی ملی ہے جی پر لعن طعن کی، کچھ سمجھانے بجھانے کی بھی کوشش کی، گر جلد ہی عالم سلام کے بدلتے حالات نے انہیں اپنے خواب کی تعبیر کے لیئے ایک اور موقعہ فراہم کر دیا۔ وہ اس طرح کہ سلطنت عثانیہ کاشیرازہ بھر جانے کے بعد عرب علاقوں میں خانہ جنگی شروع ہوگئی۔ انگریزوں نے تجاز میں شریف حسین کو حاکم بناکر بٹھا دیا تھا۔ حاکم بن کر وہ خلافت کا بدی ہوا گر امیر نجد ابن سعود نے اس کی حثیت کو چیلنے کیا اور لڑائی شروع ہوگئی۔ تجاز میں معرکہ پڑا ہو اور ہندوستان کے مسلمان اس سے بے تعلق رہیں یہ کیے ہو سکتا تھا اور مولانا مجمد علی کے تو گویا تن مردہ مسلمان برخ گئی۔ وہ اب تجاز میں خلافت کے قیام کا خواب دیکھنے گئے۔ اس خواب نے میں جان پڑ گئی۔ وہ اب تجاز میں خلافت کے قیام کا خواب دیکھنے گئے۔ اس خواب نے اس خواب نے گئین صورت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمان رہنماؤں کو ترکی اور عرب کو قدرے گئین صورت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمان رہنماؤں کو ترکی اور عرب کو قدرے گئین صورت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمان رہنماؤں کو ترکی اور عرب کو قدرے گئین صورت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمان رہنماؤں کو ترکی اور عرب کو قدرے گئین صورت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمان رہنماؤں کو ترکی اور عرب کو قدرے گئین صورت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمان رہنماؤں کو ترکی اور عرب کو قدرے گئین صورت اختیار کر گئے تھے کہ مسلمان رہنماؤں کو ترکی اور عرب کو قدرے

ملتان میں تو آگ بحرک کر بچھ گئ تھی گر اب وہ شر شر بھیل رہی تھی۔
پنڈت من موہن مالویہ وہاں سے جو چنگاری لے کر نکلے تھے اس سے انہوں نے سنگھٹن
کی تحریک کی آگ روشن کی۔ موای شردھابند تن من سے شدھی میں مصروف تھے۔
ادھر پنجاب میں ڈاکٹر کچلو نے جواب آن غزل کے طور پر شنظیم کے نام سے تحریک

شروع کر رکھی تھی اور جمعیت العلمائے ہند نے تبلیغ کے عنوان سے ایک شعبہ قائم
کرڈالا۔ لاہور بیں مولانا ظفر علی خال شعر میں شعلہ بیانی دکھا رہے تھے۔
صدا کل شب یہ اٹھی مالوی جی کی حولمی سے
تہماری آبرو کا بھاؤ پانی سے بھی ستا ہے
دبائی جائے گی دکھی ہوئی رگ حق پرستوں کی
بغل میں شکھٹن دابے ہوئے شدھی کا بستہ ہے
برا ہے شکھٹن دابے ہوئے شدھی کا بستہ ہے
برا ہے شکھٹن سے اورشدھی سے ہمیں پالا

اس فضا میں حکیم صاحب نے اپنے لیٹے راہ یہ نکال کہ جامعہ ملیہ اور طبیہ کائج کے کاموں میں محروف ہوگئے۔ واقعہ یوں ہے کہ ۱۹۲۳ء میں ان کا زیادہ وقت انہیں سرگرمیوں میں گزرا۔ پھران کی صحت بھی جواب دیتی جا رتی تھی۔ اس نے بھی ان کے یہاں کسی قدر افردگی پیدا کر دی تھی۔ صحت ہی کے تقاضوں کے پیش نظر وہ دلی سے نکل کر نینی تال کے قریب ایک بہاڑی مقام گھوڑا کھال میں جا بیٹھے۔ یوں وہ ہنگاموں کے مرکز سے دور ہوگئے۔ گر بے تعلقی پھر بھی نہ برت سکے۔ بھر عید قریب آئی تو یکا کے انہیں خیال آیا کہ انہوں نے جو گائے کی قربانی کی روک تھام کے لیئے اناکام کیا تھا موجودہ حالات میں کمیں اس پر پانی نہ پھر جائے۔ بس فورا ہی ایک بیان جاری کیا جس میں بہت کچھ کہنے کے بعد کما گیا۔

گزشتہ تین سال سے ہم ذہبی تھم علی جزاء الاحمان الاحمان پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہندو برادران وطن کے جذبات کا قابل تعریف احرام کر رہے ہیں اس لینے کہ انہوں نے مئلہ خلافت میں ہمارے ساتھ نمایت ایجھے موقعہ پر اظہار جمدردی کیا تھا۔ لیکن لبض طلقوں میں کما جاتا ہے کہ اب اس فتم کے واقعات رونما ہوگئے ہیں جن کی رو سے ہم اپنے اوپر عائد کردہ فرض سے سبدوش ہوگئے ہیں۔

 نمایت پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک و ندجب کی تاریخ کے اس اہم موقعہ کا لحاظ رکھیں اور اس امر کو فراموش کرتے ہوئے جس سے ان کے دلوں کو تکلیف پنچی ہے۔ قربانی گاؤ کے متعلق اپنے رویے کو جاری رکھیں۔

"آخر میں، میں بیہ دعا مانگنا ہوں کہ خدا میزے سلمان بھائیوں کو گررجانے والے جذبات پر غالب آنے اور قربانی کی مقدس رسم کو احتیاط کے ساتھ اور غصے سے پاک رکھنے کی توفیق دے۔۔۔ اگر میں اپنی خرابی صحت سے عارضی گوشہ نشنی پر مجبور نہ ہو تا تو میں اپنی زندگی کے ایک ایک لحد کو ہندو سلمانوں کے ماجین غلط فنی رفع کرنے کے لیئے صرف کرتا اس لیئے کہ انہیں کے تعاون پر ہمارے ستقل مفاد اور ہندوستان کی خبات کا دارو مدار ہے۔ " (۱۰)

اس اپیل کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ دلی کے قصابوں نے تھیم صاحب کی اپیل کے جواب میں اعلان کیا کہ عیدالاضخ کے موقع پر وہ پچھلے برسوں کی طرح اس برس بھی ہندو بھائیوں کے جذبات کا خیال رکھیں گے۔'' (۱۱)

ای زمانے میں حکیم صاحب کو ایک اور تکلیف نے ستایا۔ ان کی ایک آگھ میں پانی اتر آیا تھا اور بہت کم دکھائی دینے لگا تھا۔ نومبر ۱۹۲۴ء میں انہوں نے ولی آکر آگھ کا آپریش کرایا۔ آپریش کامیاب رہاہ گر اس کا اثر سے ہوا کہ ان کی صحت اور گر گئی اور کمزوری بہت بڑھ گئی۔

مخضریہ کہ ۱۹۲۳ء ان کے لیئے ابوسیوں اور پرشانیوں کا سال تھا، گر ۱۹۲۳ء بھی کونیا کامرانیوں اور خوشیوں کا سال ثابت ہوا۔ ہندو مسلم کشیدگی تو چل رہی تھی۔ اوپر سے خلافت کی منسوخی کا واقعہ گزر گیا جو واقعہ گزر تا تھا وہ ان کی صحت پر اٹرانداز ہو تا تھا۔ خلافت کی منسوخی کے بعد خلافت کمیٹی کا جو جلسہ ہوا اس کے بعد ان کی طبیعت پھر گرائی۔ انہوں نے دلی سے رخت سفر باندھا اور ایپٹ آباد کی راہ لی۔ ان کے احباب میں ایک ڈپٹی نار حیین تھے جو ایپٹ آباد کے قیام کے دنوں میں ان کے ساتھ تھے۔ میں ایک ڈپٹی نار حیین تھے جو ایپٹ آباد کے قیام کے دنوں میں ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ان دنوں کا روزنامیحہ کا ایک ورث ملاحظہ فرمائیے۔

"حکیم صاحب نے ایک صحبت میں مسلمانوں کی پستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی قوم ہو کوئی ندہب جس میں تنگدلی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے دنیا میں بہت زیادہ روشنی پھیلائی ہے۔ اسلام میں انصاف اور فراخ دلی ہے جس سے سانے دوست دشمن ایک ہیں۔ گرافسوس کہ آج مسلمانوں نے اس سبق کو فراموش کردیا ہے اور اس کج روی نے ان کے قدم جادہ مستقیم سے ہٹا دیے ہیں۔ ترک بہت خطرناک تجربہ کر رہے ہیں کین اگر وہ کامیاب ہوئے تو کم از کم اپنی زندگی کو سنبھال لیں گے۔" (۱۲)

ایب آباد ہے محکم صاحب چند دنوں کے لیے دل واپس آئے اور معروفیات کے ساتھ ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر شہر کے ہندو مسلمان رہنماؤں کو شریف منزل میں جمع کیا۔ اس جلسہ میں ہندو مسلم فساد سے محفوظ رہنے کی تدبیروں پر غور کیا گیا۔ امکی تجویز یہ منظور ہوئی کہ اخبارات سے درخواست کی جائے کہ کم از کم ایک ماہ تک وہ کی افواہ کو اپنے صفحات میں جگہ نہ دیں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تنظیموں سے اپیل کی جائے کہ ایک ماہ تک وہ کی افواہ پر کان نہ دھریں اور کوئی ایسا جلسہ نہ کریں جس سے اشتعال پیدا ہو۔ دوسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ ایک ہندو مسلم بورڈ قائم کیا جائے جس کی جانب سے ایک پوسٹر شائع ہو ہندو مسلمان شے کوئی شکایت ہو وہ وہ اپنی شکایت اس بورڈ کو بھیج دے۔ تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ ایک مشترکہ جو وہ اپنی شکایت اس بورڈ کو بھیج دے۔ تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ ایک مشترکہ جو دہ اپنی شکایت اس بورڈ کو بھیج دے۔ تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ ایک مشترکہ جو دہ اپنی شکایت اس بورڈ کو بھیج دے۔ تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ ایک مشترکہ جو دہ اپنی شکایت اس بورڈ کو بھیج دے۔ تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ ایک مشترکہ جو دہ اپنی جائے جس کا ہندو مسلم رضا کار مشترکہ طور پر انتظام سنبھال لیں۔

یہ جلسہ کامیاب رہا فیلے ہوگئے گر فضا میں جو کشیدگی تھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس زمانے میں "رنگیلا رسول" شائع ہوئی جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ دلی میں شروع جولائی ۱۹۲۴ء میں فساد ہوا۔ اس کے بعد عیدالاضخیٰ کے موقعہ پر ایک اس سے بھی بڑھ کر فساد ہوگیا اور حکیم صاحب جیسے بے بس ہوگئے ہوں۔ الزام کسے دیں ہندوؤں کو یا مسلمانوں کو۔ ملتان کے فساد کے سلملہ میں انہوں نے وہاں مسلمانوں کو ان کی زیادتی کا احساس ولایا، روکا ٹوکا شرم ولائی، لیکن اگر کسی موقعہ پر انہیں ہندوؤں کی زیادتی کا احساس ہوا تو پھر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ بات ہندوؤں سے کیسے زیادتی کا احساس ہوا تو پھر ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ بات ہندوؤں سے کیسے

کمیں، ایک واقعہ پروفیسر مجیب نے بیان کیا ہے۔

"دم ۱۹۴۳ء میں جب دہلی کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت فساد ہو رہا تھا محکیم صاحب کی کسی معاملہ میں رائے تھی کہ ہندو زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسی ہندولیڈر سے بیہ نہیں کہا۔ آصف علی صاحب کو بلایا انہیں موٹر پر بٹھا کر شہرسے چار میل باہر لے گئے اور وہاں ان سے چیکے سے کہا کہ بھی اس خاص معاطے میں زیادتی ہندوؤں کی طرف سے ہو رہی

پھر خاموثی ہے انہوں نے رفت سفر باندھا اور والیں ایب آباد چلے گئے۔ تو اب حالات ہے دل برواشتہ ہو کر گاندھی جی سابرمتی کے کنارے گوشہ نشین ہو کر بیٹے گئے تھے۔ تھیم صاحب نے ایبٹ آباد میں چھاؤنی چھائی تھی۔ پھر ایبٹ آباد سے نیکلے اور کشمیر کی طرف ہو لیئے۔ قرار ایبٹ آباد میں ملانہ کشمیر میں دلی ہے دم بہ دم حالات کی ابتری کی خبریں چلی آ رہی تھیں۔ آٹر رہا نہ گیا پھر واپس اپنے شر جانے کی شانی جاتے جاتے کچھ خیال آیا اور احمد آباد کی طرف نکل گئے اور اگلے دن اس شہر سے نکلے وار واپس دلی آگے۔

گندهی جی بھی کتنے ون صبر کر کتے تھے۔ قرار انہیں بھی نہیں تھا۔ آخر سابر متی کے کنارے سے اٹھے اور ولی کی راہ لی۔ مولانا محمد علی رہا ہو کر آ چکے تھے۔ انہوں نے پھر کوچہ چیلان میں اپنا ٹھکانا بنا لیا تھا۔ ہمدرد، اور کامرڈ پھر جاری ہوگئے تھے۔ گندهی جی نے آکر انہیں کے گھر ڈیرا کیا۔ گر ابھی انہوں نے یمال بیٹھ کروم ہی لیا تھا کہ کوہاٹ سے فساد کی خبر آگئی۔

شریف سنل میں جامعہ طیر کی انظامی کمیٹی کا جلہ تھا۔ مولانا محمد علی وہاں گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر انصاری بھی آئے ہوئے تھے۔ کیا ویکھتے ہیں کہ ہمدرد پرلیں کے مولانا عبدالعلی ہانیتے کانیتے چلے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا خیر تو ہے۔ خیر کہاں۔ گاند ھی جی نے برت رکھ لیا۔ سب حق وق رہ گئے، پھر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے مولانا محمد علی کے گھر کی طرف۔ گاند ھی جی سے پوچھ رہے ہیں اور وہ چپ ہیں۔ ان کا آج جی رہنے کا دن تھا۔ پرچہ پر لکھ کر بتایا کہ میرے اندر سے آواز آئی کہ جو ضاوات ہو چپ رہنے کا دن تھا۔ پرچہ پر لکھ کر بتایا کہ میرے اندر سے آواز آئی کہ جو ضاوات ہو

رہے ہیں اس کا ذمہ دار تو ہے۔ سومیں نے پرائشیت کے لیئے اکیس دن کا برت رکھ لیا ہے۔

گاندھی جی کے برت کی خبر دلی میں اور ولی سے باہر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ قریب و دور سے قوی رہنما اور عقیدت مند تھینج کھنچ کر آئے۔ مولانا عبدالماجد دریا بادی نے نقشہ یوں کھینچا ہے۔

''کرے کے صدر میں دیوار سے تکیہ لگائے گاندھی جی بت بنے چپ چپ چپ بیٹی بھے تھے۔ ان کے داہنے پر حکیم اجمل خال اور ڈاکٹر الساری ' یا کیں پر پائیکر ایڈیٹر ہندوستان ٹاکمز' دیلی' جارج جوزف ایڈیٹر انڈی پنڈٹ' اللہ آباد' می ایس ورنگائر ایم ایل اے ' اور سامنے حسرت موہانی' آصف علی پرسٹر اور خود مولانا اور لوگ۔ ہر شخص مغموم و متاثر نظر آ رہا تھا' بجز حسرت موہانی کے۔ حکیم صاحب تو بڑے سنجیدہ آدی اور ٹھنڈے دماغ کے تھے۔ دوسرے کمرے میں لے جا کر مجھ سے اور آصف علی صاحب سے گاندھی جی کے بیانات کا اردو ترجمہ سنا اور سن کر آ تکھول میں آ نسو مجرلائے پھر وہیں واپس آ کر انہوں نے اور ڈاکٹر صاحب نے اور آصف علی صاحب بھرلائے پھر وہیں واپس آ کر انہوں نے اور ڈاکٹر صاحب نے اور آصف علی صاحب بے بھرلائے کی کے۔ مگر وہاں تربیلی کی گنجائش گاندھی جی کو اس رائے و عزم علی صاحب سب بی نے اپنی والی کوشش گاندھی جی کو اس رائے و عزم سے بھیرنے کی کی۔ مگر وہاں تبریلی کی گنجائش کہاں۔ " (۵))

پھر مولانا مجمد علی کو آیک ٹرالا خیال آیا۔ بازارے آیک گائے خرید کر لائے اور اے گاند هی جی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ گاند هی جی نے کس شوق اور عقیدت سے گائے کو دیکھا۔ گرٹس سے مس پھر بھی نہ ہوئے۔

چند دن مولانا محمد علی کے گھر رہ کر گاندھی جی ڈاکٹر انصاری کی کوشی ''و ککشا'' میں منتقل ہوگئے۔ ایک ڈاکٹر ایک حکیم ہر وقت ضدمت میں عاضر رہتے۔ ڈاکٹر انصاری قارورہ دیکھ رہے ہیں۔ حکیم صاحب کا نیض پہ ہاتھ ہے۔ سامنے مالوی جی بیٹھے گیٹا کا یاٹھ کر رہے ہیں۔

ون گزرتے جا رہے تھے اور دوستوں عقیدت مندوں کی پریثانی بوھتی جا رہی تھی۔ آخر یہ ٹھری کہ ایک ملاپ کانفرنس کی جائے اور گاندھی جی کو یقین دلایا جائے کہ ہندو مسلمانوں میں پھر اتحاد قائم ہوگیا ہے۔ پنٹرت موتی الل نہرو کانفرنس کے صدر بنائے گئے۔ ممتاز رہنما قریب و دور سے بلائے گئے۔ ی آر داس کو بھی تار برقی بھیج کر بلایا گیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے اور آئے ہی نوچھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ گاندھی جی نے برت رکھ لیا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے راستہ کی رکاوٹیس دور کرکے ان سے برت تو ٹروانا ہے۔ واس جی نے جواب دیا کہ گاندھی جی نے اندر کی آواز پر برت رکھا ہے۔ یہ ان کا ذاتی معالمہ ہے۔ باقی رہا ہندو مسلم اتحاد کا معالمہ تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان۔ میری یہاں کیا ضرورت ہے۔ یہ نکا سا جواب دے کر دوسری ہی ٹرین سے واپس ہوگئے۔ (۱)

برحال ملاپ کانفرنس اہتمام سے منعقد ہوئی۔ ہندو مسلمان دونوں رہنماؤں کے دل اس وقت گداز تھے۔ مسائل خوش اسلوبی سے طے ہوتے چلے گئے۔ گر چ میں پھر گائے آ کھڑی ہوئی، جس دن اس مسلمان رہنما گائے آ کھڑی ہوئی، جس دن اس مسلمان رہنما شریف منزل میں جمع ہوئے اور طے یہ ہوا کہ اس مسلمہ پر مسلمانوں کی طرف سے مفتی کفایت اللہ بولیں گے۔ گر ہوا یہ کہ مفتی صاحب کے زبان کھولنے سے پہلے مولانا مجمد علی رواں ہوگے اور عجب بیان دے ڈالا کہ اگر ہندو میری ماں یا میری بیٹی کی بھی عزت انار نے پر آ جا کیں تو میں ان سے نہیں لڑوں گا۔

اس بیان پر مسلمان بہت ناخوش ہوئے۔ قاضی عدیل جلسہ کے بعد آ کھوں ویکھا احوال یوں ساتے ہیں کہ حکیم صاحب مولانا سے کمہ رہے تھے کہ جب یہ طے ہوگیا تھا کہ مفتی صاحب کے سواکوئی تقریر نہیں کرے گا تو آپ نے تقریر کیوں کی۔ مولانا نجھے سے بولے "میں ایبا ذلیل نہیں ہوں کہ آپ مجھے ڈائٹیں"۔ (۱)

خیر گائے کے قضیہ کا اونٹ بھی کمی کروٹ بیٹے ہی گیا۔ مالویہ بی بھی تو اب نرم پڑے ہوئے تھے۔ شند اردو میں تقریر کی اور کما کہ جمال کمیں گائے کی قربانی ہوتی ہے وہال ہندو رکاوٹ نہ ڈالیں۔ جمال نہیں ہوتی ہے وہال مسلمان نے سرے سے یہ قصہ شروع نہ کریں۔ مفتی کفایت اللہ نے اس پر پہلے تو بہت ہچر پچر کی وہ قربانی گاؤ کی کھمل آزادی مانگتے تھے، گر مالوی جی نے کما کہ مولانا جب ہم اتنا جھک رہے ہیں تو آپ بھی پچھ جھکے۔ بس اس پر مفتی صاحب موم ہوگے۔ (۱۸) تو لیجئے گائے کا سئلہ بھی طے ہوگیا۔ ہندو سلمان خوش خوش گاندھی جی کے پاس پنچے۔ خوشخبری سائی کہ لو مہاتما جی ہم نے سارے نزاعی سائل طے کر لیئے۔ اب غصہ تھوک دو اور برت توڑ دو۔

گاندھی جی آخر نرم پڑ گئے۔ گربرت توڑنے سے پہلے انہوں نے دوستوں سے کہا کہ دعدہ کرو کہ ہندو مسلم اتحاد کے لیئے جان قربان کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی طرف سے حکیم صاحب اور مولانا ابو الکلام آزاد نے سے عمد کیا اور لیجئے گاندھی جی کا برت ٹوٹ گیا۔

گاندھی جی کا برت ٹوٹے پر مبارک سلامت کا بہت شور ہوا۔ ہندو مسلم اتحاد کے امکانات بھر سے روش ہونے گئے۔ آخر گاندھی جی نے اکیس روز کا کشف کھینچا تھا اور دوستوں عقیدت مندوں سے قسمیں لی تھیں۔ بس ای گرما گری میں انہوں نے مولانا شوکت علی کو ساتھ لیا اور کوہاٹ کی طرف نکل گئے اور مولانا شوکت علی وہ تھے جن پر گاندھی جی کو سب سے بڑھ کر اعتبار تھا اور جن کا عالم یہ تھا کہ جمال گاندھی جی کا پیند گرتا وہاں اپنا خون بمانے کے لیئے تیار رہتے تھے۔ مگر کوہاٹ کے دورے میں عجب ہوا۔ فسادات کے متعلق گاندھی جی کی تحقیق کچھ اور کہتی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور کہتی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور کہتی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور کہتی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور بھی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور بھی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور کہتی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور بھی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور بھی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور بھی تھی، مولانا شوکت علی کی تحقیق کچھ اور بھی تھی۔

لائے ہیں برم نازے یار خرالگ الگ

یہ احوال و کھ کر محیم صاحب اور پنڈت موتی لال نہرو دونوں نے گاندھی جی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی رپورٹ شائع نہ کریں۔ خواہ مخواہ جگ ہنائی ہوگ۔ گاندھی بی اس وقت تو چپ ہوگئے۔ لیکن چر کوئی اندر سے آواز آ گئ۔ گاندھی بی کی اندر کی آواز نے بھی کیے کیے مسائل پیرا کئے۔ تو انہوں نے پہلے ''ینگ انڈیا'' کے کالم میں اظہار خیال کیا۔

" و واقعات سے اپنے طور پر جو نتائج مرتب کئے ہیں ان میں بہت فرق ہے۔ گواہوں کی پیش کردہ شادتوں پر جس طرح اور جس حد تک ہم نے اعتبار کیا ہے اس میں بھی بہت فرق ہے۔ جب ہمیں اپنے ورمیان اس فرق و اختلاف کا پت چلا تو ہم دونوں کو بہت افسوس ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کے قریب آنے کی بہت کوشش کی۔ ہم نے اپنے ان اختلافات کے سلسلہ میں تھیم صاحب اور ڈاکٹر انصاری سے بھی رجوع کیا اور ان سے رہنمائی چاہی۔ خوش فتمتی سے موتی لال بی بھی ہماری اس بحث کے موقع پر موجود تھے۔ اس بحث سے کوئی ایسا تھیجہ برآمد نہیں ہوا جو ہمیں اپنے اپنے نقطہ نظر میں کوئی بڑی تبدیلی کرنے پر ماکل کرتا۔ یہ بحثیں دبلی میں ہوئی تھیں۔ تھیم صاحب نے جو مشورے دیے تھے اور جن کی تائید کی حد تک پنڈت موتی لال جی نے بھی کی ان پر بھی ہم نے غور کیا۔ ان مشوروں کا تو حاصل میں تھا کہ ہم اپنے بیانات شائع نہ کرائیں۔ (۱۹)

تو تحیم صاحب اور پیڈت موتی الل نہرو دونوں کا مشورہ تھا کہ آپ اپنی رپورٹیس شائع نہ کرا دی اور جواز دی اور جواز یہ بیش کیا کہ لوگوں کو پت چلنا چاہیے کہ ہم نے اپنی می بہت کوشش کی ہے کہ ہمارے نظم نظر میں ہم آ جنگی پیدا ہو جائے۔ مولانا شوکت علی نے گاند تھی جی کے اس اقدام پر آؤ کھایا اور جواب آن غزل کے طور پر اپنی رپورٹ شائع کرا دی۔

گاندهی جی اور علی برادران کل تک کننے شیر و شکر تھے۔ کوہاٹ کا سفر اس اتحاد کو راس نہیں آیا۔ اس مثالی ہندو مسلم اتحاد میں بید پہلی دراؤ تھی۔ تھیم صاحب پھارے منھ دیکھتے رہ گئے۔

## حواشي

ا- بيؤين لو اميارُز- صفحه ١١١

٣- ويلى، بيؤئن ثوا اميارُز- صفحه ٢٠٥

٣- مماتما گاند هير ائير ياز، مرتبه ي ايف ايند ريوز صفحه ٣١٥ يا صفحه ٣١٠-

٣- تحريك غلافت، از قاضى عديل عباى صفحه ٢٣٥-

۵- آنو بايو گرافئ، ذاكر راجندر پرشاد صفحه ۱۸۱

٢- آنو بايو گرافي، واكثر راجندر پرشاد صفحه ١٨١

٧- آنُو بايو گرافي، واکثر راجندر برشاد صفحه ١٨١

آلو بایو گرافی، ڈاکٹر راجندر پرشاد صفحہ ۱۸۱
 ۱۱- آلو بایو گرافی، ڈاکٹر راجندر پرشاد صفحہ ۱۸۱
 ۱۱- لائف اینڈ ٹائمز آف مجمہ علیٰ، ص ۱۳۳۳
 ۱۱- سیرت اجمل صفحہ ۱۸۱
 ۱۱- سیرت اجمل صفحہ ۱۸۱
 ۱۱- سیرت اجمل صفحہ ۱۹۱
 ۱۱- سیرت اجمل صفحہ ۱۹۲
 ۱۱- تحریک خلافت - - قاضی عدیل عبای صفحہ ۱۵۲
 ۱۲- تحریک خلافت، قاری مجمد عدیل عبای صفحہ ۱۵۲
 ۱۸- تحریک خلافت، قاری مجمد عدیل عبای صفحہ ۱۵۲
 ۱۲- سیک انڈیا، مورخہ ۱۹۲۵ھ بحوالہ حکیم اجمل خال از ظفر احمد نظای صفحہ ۱۲۵۲
 ۱۲- سیک انڈیا، مورخہ ۱۹۲۵ھ بحوالہ حکیم اجمل خال از ظفر احمد نظای صفحہ ۱۲۵۲

## تسكين مسافرنه سفرمين نه حضرمين

۱۹۲۴ء کے وہ آخری ایام تھے جب دل کے آس پاس کی بیتیاں ایک بوے
سلاب کی زویش آ گئی تھیں۔ دلی میں ایک الدادی کمیٹی سلاب زدوں کی الداد کے
لئے قائم ہوئی۔ حکیم صاحب اس کے صدر بنائے گئے۔ بس اب اپنا مطب تھا یا الدادی
کمیٹی تھی۔ حکیم صاحب اب مریضوں اور سلاب زدوں کے درمیان گھرے ہوئے
تھے۔ ایک ٹانگ مطب میں، دومری ٹانگ الدادی کاموں کے کیمپ میں۔

۱۹۲۵ء کے کمیں وسط تک جاکر امرادی کاموں سے فراغت ملی۔ بس فورا ہی مراد آباد جانا نکل آیا۔ گر وہاں انہیں درد تولنج نے آن پکڑا۔ لینے کے دینے پڑ گئے۔ میزبان نے کہ وہاں کے ایک رئیس شخ رحمت اللہ تھے دلی تار دیا۔ وہاں سے حکیم صاحب کے صاحبزادے جمیل خال اور چند دو سرے افراد خاندان بھا گم بھاگ مراد آباد پنجے اور حکیم صاحب کو لے کر آئے۔

تو تھیم صاحب مراد آباد سے درد قولنج لے کر دلی آگئے۔ درد کو آرام آگیا۔
علیم صاحب کو آرام نہیں ملا۔ ممینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ طبیہ کالج ادر طبیہ کانفرنس کے
سالانہ جلسوں کی فکر سرپر سوار ہو گئی۔ یہ جلسے شروع مارچ میں منعقد ہونے تھے۔ گر
تیاری تو ابھی سے شروع تھی۔

طبیہ کانفرنس اور طبیہ کالج کے سالانہ جلسوں کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ ای ہنگام نواب رامپور دلی میں آنکھے۔ یہاں آ کر انہوں نے طبیہ کالج کا بھی دورہ کیا۔ حکیم صاحب نے ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کر ڈالا۔

ادهر نواب صاحب رخصت موے اور ادهر طبیہ کانفرنس کا اجلاس يندت موتى

لال نسرو کی صدارت میں شروع ہو گیا۔ ۲۷ فروری کو شروع ہوا اور کیم مارچ تک جاری رہا۔

دیدک اور بونانی وونوں طبول کی ترقی اور اصلاح کا جو تصور وہ رکھتے تھے اس کا پورا اظہار اس تقریر میں ہوتا ہے جو انہوں نے اس موقعہ پر کی۔ کہاکہ

''اب وقت آگیا ہے کہ دیمی طبول کو حالاتِ عاضرہ کے مطابق سانچہ میں ڈھالا جائے' اور موجودہ کورس میں اصلاح کی جائے۔ ہم خواہ طبیب ہوں یا وید اس وقت تک ترقی شیس کر سکتے جس وقت تک اپنی طبوں کی

کزوریوں کو دور نہ کریں ....

الآلیا آپ مجھے طب یونانی کے بارے میں مطمئن کر کتے ہیں کہ اس میں جملہ وہ مسائل جو موجودہ زمانے میں پائے جاتے ہیں یا طب یونانی کے جس کورس کو آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں کیا اس میں یونانی طب کے تمام مسائل موجود ہیں۔ یقینا بہت باتیں ہماری کورس کی کتابوں کے اندر نہیں ہیں لیکن طب بونانی میں موجود ہیں۔ سینطروں بیاریاں الیمی ہیں جن کا بیان طب یونانی کی مختلف کتابوں میں ویکھا گیا ہے گر کتب ورسے میں وہ نہیں ہیں۔ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس کمی کو پورا کریں۔ تشریح کے بین ہیں۔ کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اس کمی کو پورا کریں۔ تشریح کے بیت سے مسائل قانون شیخ کے اندر پائے جاتے ہیں کیا ہم کو یہ نہیں جا ہے ہیں کیا ہم کو یہ نہیں جا ہے ہیں کیا ہم کو یہ نہیں ایسے کہ بہت سے وہ مسائل جو جدید تحقیقات سے روشنی میں آ چکے ہیں ان کو داخل کیا جائے ۔...

''میں مجھتا ہوں کہ آپ پر لازم اور فرض ہے کہ آپ اپنے کورس کی اصلاح کریں اور جدید تالیفات تیار کر کے ان کو مکمل کر دیں۔ ''جب آپ اس راستہ میں قدم رکھیں اور تحقیقات کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ سدیدی' نفیسی' جمیات قانون وغیرہ آپ کے لیئے کافی نہیں ہیں۔ آپ کو پرانی کتب کی کھوج اور خلاش کر کے جدید تحقیقات کے ساتھ ملا کر نیا کورس بنانا ہو گا اور تمام مسائل کو اس میں واضل کرنا ہو گا۔'' (۱) عکیم صاحب کی ایک کوشش یہ تھی کہ طب کی تحریک کو صرف اطباء کی عد تک نہ رکھا جائے بلکہ اے قوی تحریک کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس لیئے انہوں نے یہ اہتمام کیا تھا کہ نامور قوی شخصیتوں اور رہنماؤں کو طبیہ کالج کے جلسوں میں مرعو کرتے تھے۔ ان سے صدار تیں کراتے تھے۔ طبیہ کالج کو اور مجوزہ طبیہ یونیورٹی کو وہ سوراج کالازی جز ملنے تھے۔ اس موقعہ پر انہوں نے جو اپنی رپورٹ پیش کی وہ ان کے اس تھور کی عکاس ہے۔ کہتے ہیں۔

'دعفرات' وقت آگیا ہے کہ ہماری اس طبی تحریک کو ہندوستان کی ترقی کے پروگرام میں اس کے مناسب حال جگہ دی جائے۔ وقت آگیا ہے کہ ہندوستان کی دونوں بڑی قومیں ہندو اور مسلمان بیدار ہو جائیں۔ اور آیورویدک اور یونانی طب کے لیئے نہ صرف یہ کہ اپنے فرض کا احساس کریں بلکہ اس فرض کو ادا کریں اور ان طبوں کی باقاعدہ اور بااصول تعلیم کے کام میں ہمدردانہ شرکت عمل کے ساتھ حصہ لیں۔ صرف بھی ایک راستہ ان طبول کی بقا اور ترقی کا ہے۔ صرف باقاعدہ اور ممل تعلیمی انظامت ہی انہیں موجود پہتی کی حالت سے نکال کتے ہیں اور بام رفعت و ترقی تک لے جا کتے ہیں۔ اب ہماری منزل مقصود آیورویدک اینڈ یونانی طبی کالج کی شکل میں ہم سب کے ساتھ موجود ہو تو اس منزل تک ہینچنے میں بینتالیس برس خاموش اور لگا تار کوششوں کے ساتھ بر کرنے ضروری ہوئے ہیں۔ لیکن آئندہ صرف دس برس میں یونانی طب اورویدک میں انقلاب عظیم کا ظہور ہو سکتا ہے ....

"ایونانی طب اور ویدک براعظم ایشیا کے وہ مائیہ افتخار طبی علوم ہیں جو صدیوں سے دنیا کے لیئے براء راست یا بالواسطہ نفع رسانی کا ذریعہ رہ ہیں اور اب تک ہیں۔ ان طبوں کی تاریخ ان کی عظمت اور ول آویزی کی چی داستان ہے جو ہر ایک محب بنی نوع انسان کے دل میں ان کی عزت و محبت کا احساس پیدا کر عتی ہے۔ ان طبول نے یمی نہیں کہ بے شار انسانوں کو اس زمانے میں جب ان کے سوا دنیا میں کمیں بھی کمی

دو سری طب کا وجود نہ تھا آرام اور فائدہ پنچایا بلکہ مغربی طب جو آج اپنے ترقی یافتہ عملیات اور شاندار ساز و سامان کے ساتھ دنیا کے بردے سے پر حکمران ہے اے اپنے بطن سے پیدا کیا ہے اور اس کی نشوونما اور ترقی میں اپنی شرکت کا ایبا اثر یاد گار چھوڑا ہے جے بالغ نظر محققین آج بھی صحت و صفائی کے ساتھ دیکھتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ ان طبوں کا مٹ جانا انسان کی دماغی اور اخلاقی قوتوں کے ظہور عجائبات کا اور بن نوع کی ایک مشترکہ میراث کا فنا ہو جانا اور ہندوستان کی جندو اور مسلمان دونوں بڑی قوموں کے سرمایہ فخر کا دنیا سے اُٹھ جانا ہے۔" (1)

یوں طبی کانفرنس بخیر و خوبی تمام ہوئی۔ کلیم صاحب نے اس طرف سے فراغت پائی اور خلافت کمیٹی کی طرف متوجہ ہوئے جس کا سم مارچ کو جلسہ ہونا تھا۔ تقریب جلسہ کی سے تھی کہ جو وفد حجاز گیا تھا ناکام واپس آ گیا تھا۔ جامع مجد میں اپنی رو نداو پہلے ہی سا چکا تھا۔ اب خلافت کمیٹی کے جلسہ میں رو نداو سنی جانی تھی اور اس یر غور و فکر کیا جانا تھا۔

ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے جس خواب کی تعبیر ترکی میں نمیں ملی تھی اب وہ اس خواب کی تعبیر ترکی میں نمیں ملی تھی کہ اس خواب کی تعبیر تجاز میں تلاش کر رہے تھے۔ شریف حسین کی شہرت یہ تھی کہ انگریزوں کا پھو ہے۔ اس لئے اے تو ہندوستانی مسلمانوں نے رد کر دیا تھا۔ اپنی امیدیں اب انہوں نے ابن سعود سے وابستہ کی تھیں اور مولانا مجمہ علی تو بچ کچ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرد حق آگاہ ان کے مشوروں کو مانے گا اور تجاز میں خلافت الیہ کی داغ بیل دائے گا۔ آگرچہ مولانا مجمہ علی کے مرشد مولانا عبدالباری نے اس شخص کی وہابی قکر کو دیکھتے ہوئے اس پر کمی قتم کا اعتبار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے ابن سعود نے شروع میں خلافتی رہنماؤں کو خلافت کا مبز باغ دکھایا تھا اور پچھ اس طرح سے نقشہ شروع میں خلافتی رہنماؤں کو خلافت کا مبز باغ دکھایا تھا اور پچھ اس طرح سے نقشہ باندھا تھا جیسے اس حجاز پر حکومت کرنے سے کوئی دلچیی نہیں ہے۔ وہ تو بس تجاز کے باندھا تھا جیسے اس خور کے قلم و جرسے نجات ولانے کے لئے میدان میں اترا ہے۔ باشندوں کو شریف حیون کے قلم و جرسے نجات ولانے کے لئے میدان میں اترا ہے۔ وہ دفع ہوجائے ، پھر بیشک تجاز کے لوگ جے چاہ اس متخب کریں۔ اور مگہ تو ہو ہی مسلمانانِ عالم کا مرکز۔ تو وہاں کے متعلق جو بھی فیصلہ ہو گا مسلمانانِ عالم کے مشورے مسلمانانِ عالم کا مرکز۔ تو وہاں کے متعلق جو بھی فیصلہ ہو گا مسلمانانِ عالم کے مشورے

ے ہو گا۔ سو مسلمانانِ عالم کی ایک نمائندہ کانفرنس مکہ میں منعقد کی جائے گی۔ اس مضمون کا خط مختلف مسلمان رہنماؤں کو بھیجا گیا۔ ایسا ہی خط محتیم صاحب کو موصول ہوا تھا۔ خلافتی رہنما اس بھرے میں آ گئے۔ جلد ہی ایک وفد سید سلیمان ندوی کی قیادت میں تر تیب دیا گیا اور وہ ابن سعود سے ملاقات کے لئے روانہ ہو گیا۔

یہ وفد اس نیت ہے گیا تھا کہ ابن سعود ہے ملاقات کر کے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی جائے کہ تجاز میں ایک اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی چاہیے۔ گر اس وفد کو ابن سعود کے حضور میں باریابی حاصل نہیں ہوئی۔ جس علاقے پر اس کا قبضہ تھا اس میں واخلہ ہی کی اجازت نہیں ملی۔ پس یہ لوگ جدہ تک پہنچ سکے جس پر ابھی تک شریف حسین کے بیٹے کا قبضہ تھا۔ جدہ ہی ہے یہ لوگ واپس آ گئے۔

ابن معود کو جب شریف حسین کے ظاف بوری کامیابی حاصل ہو گئی تو اس نے وہ کیا کہ ہندوستانی سلمانوں میں صف ماتم بچھ گئی اور مولانا محمد علی اور ان کے ہمنواؤں کو لینے کے دیتے پڑ گئے۔ لیکن ابھی وہ منزل نہیں آئی تھی۔ مایوی کی یہ پہلی قط تھی جو ظافتی وفد کے واسطے سے ہندوستانی مسلمانوں کو ادھر سے موصول ہوئی تھی۔

بعد میں اسلام کی مقدس شخصیتوں کے مزارات ڈھائے جانے اور مبارک آثار مٹائے جانے کی خبریں آئمیں اور پھر ابن سعود کے مٹھی بھر ھای ایک طرف اور باقی مسلمان دوسری طرف۔ مگر حکیم صاحب سے محشر بیا ہونے سے پہلے ہی لیے سفر پر نکل کوڑے ہوئے تھے۔

"میرے محترم بھائی ڈاکٹر انساری صاحب نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اگر تم آرام کرنے کے خیال سے سفر کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا ہسفر برابر رہوں گا۔ ان کی اس برادرانہ محبت و ہمدردی نے جس کا میں شکر گزار ہوں بالآخر مجھے اس سفر پر آمادہ کردیا۔" تو ہم سفر کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ ۱۰ اپریل ۱۹۲۵ء کو جمبئی سے روانہ ہوئے اور کا اپریل کو پورٹ سعید پر جا اُترے۔

تھیم صاحب نے اپنی وانت میں اس سفر کے ساتھ ان سب قصول قضیوں سے جن میں وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے گھرے ہوئے تھے اپنا بجیھا چھڑا لیا تھا۔ مگر ظافت کا قضیہ تو ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ مصریمیں قدم رکھا تو مصری اکابرین کے ساتھ اس تضے نے بھی بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اس سفر کی یادیں روزنامچہ کی صورت انہوں نے قلم بند کی تھیں۔ جو جتہ جتہ "میرت اجمل" میں نقل کیا گیا ہے۔ وہاں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے۔

"ممرکے دو گروہوں میں سے ایک گروہ علمائے ازہر کا ہے۔ انہوں نے فدمت فلافت کے لئے ایک انجمن بنائی ہے جس کے رکیس شخ الازہر ہیں .... اس انجمن کا رجحان یہ ہے کہ مشقر فلافت قاہرہ ہو۔
"دو سرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو سید ابوالعزائم صاحب کا احرّام کرتے اور مسلمہ فلافت کو وسیع نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس گروہ کی جمی ایک انجمن ہے جو فلافت کے لئے اپنے مخصوص خیالات کے مطابق کام کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کے پریڈیڈٹ جناب السید ابوالعزائم ہیں۔

" بمیں افروس کے ماتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ نفاق ہو مسلمانوں کی علامات میں سے ہے اور جس نے کم و بیش تمام اسلای ممالک میں اجارہ لے رکھا ہے۔ مصر کے مسلمانوں میں بھی مسلمہ خلافت کے متعلق انچی اور نمایاں قوت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس لئے جتنی دیر شک بھی موری بھائیوں سے خلافت کے متعلق بات چیت کرتے رہ یہ نفاق بہیں ممتاز طور پر نظر آتا رہا۔ ہم نے تمام باتوں کو سننے کے بعد بالآخر سے کما کہ ہم ان مقامی اختلافات سے واقف نہیں ہیں اس لئے جب ہم والیسی میں مصر آئیں گے اور یماں ایک دو ہفتہ قیام کر لیں گ اس وقت کو شش کریں گے کہ کم سے کم اس وینی اہم مقصد کو حاصل کرنے وقت کو شش کریں گے کہ کم سے کم اس وینی اہم مقصد کو حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے مصری بھائی متحدہ طاقت کے ساتھ میدان عمل میں قدم رکھیں۔ میں نے الحنی المار دینی سے جو مسلمہ خلافت سے خاص طور پر شخف رکھتے ہیں سے خواہش کی کہ وہ براہ مہریانی نماری والی تک اس بدنما اختراف کو دُور کرنے کے لئے کو شش کرتے رہیں۔"

اس فضامیں علیم صاحب نے چند دن مصرمیں گزارے۔ پھر وہاں سے نکل کر

۱۳۳ اپریل کو پیرس پہنچ۔ خلافت کے تقصے سے بالآخر انسیں چھٹکارا ال گیا۔ پیرس کے تو زمین و آسان ہی دو مرے تھے۔ یہاں ان کی مرگر میاں اور قتم کی تھیں۔ ورمیان بیں عید آگئے۔ عید کی تمار انہوں نے افغانستان کے سفارت خانے بیں جا کر پڑھی۔ وہاں موجود مسلمان بھائیوں سے عید ملی۔ اور پھر اپنے کام بیں مصروف ہو گئے۔ لیخی پچھ اپنا علاج معالج، باقی پیرس کے کتب خانوں کا معائد۔ پیرس کی نیشنل الائبریری بیس سج ہی حصح جا پہنچنا دن بھر محظوطات کے ساتھ مغز سوزی کرناء شام کو واپس آنا۔ محظوطات کے شعبہ کے مہتم پروفیسر بلوشے سے چند ہی دنوں میں ایسا ربط و صبط ہوا کہ پروفیسر صاحب کے مہتم پروفیسر بلوشے سے چند ہی دنوں میں ایسا ربط و صبط ہوا کہ پروفیسر صاحب کے کہاں ہوں پر گفتگو چھڑ جاتی۔ بعض نادر طبی کتابوں کی فوٹو کابیاں انہیں پروفیسر صاحب کے کہابوں پر گفتگو چھڑ جاتی۔ بعض نادر طبی کتابوں کی فوٹو کابیاں انہیں پروفیسر صاحب کے واسطے سے انہوں نے طبیہ کالج کی لائبریری کے لیئے حاصل کر کی تھیں۔ ان قلمی شعب کا بچہ چلایا

لگے ہاتھوں پیرس کے تھیٹر کی بھی ایک جھلک دیکھے لی۔ بس ایک ہی جھلک کو کافی جانا اور آئندہ کے لئے کان پکڑا۔ تحکیم صاحب دل کی شائنگل کا نمونہ روایتی اظافیات کے قائل۔ پیرس کے سٹیج کی بے تکلفی انہیں کیسے برواشت ہوتی۔

پیرس میں حکیم صاحب نے ایک ممینہ گزارا۔ ۲۴ مئی کو وہ موسّز راینڈ روانہ ہوئے۔ وہاں جھیل لیمان کے کنارے لوزین نام کا ایک صحت افزا مقام تھا جمال چندے قیام کیا۔ ظلافت کا قضیہ پیچھا کرتے کرتے اس پر فضا مقام پر بھی آن پہنچا۔ وہ اس طرح کہ یمال ڈاکٹر انصاری کے ایک پرانے مصری دوست فواد سلیم اس گئے جو مصطفیٰ کا ال کے بیان ڈاکٹر انصاری کے ایک پرانے مصری دوست فواد سلیم اس گئے جو مصطفیٰ کا ال پاشاکی جماعت کی یادگار تھے۔ ان کے واسطے سے چند ایک ترکوں و نیز مصریوں سے ملاقات ہو گئی۔ لیمجئے مسکلہ خلافت پھر موضوع گفتگو بن گیا۔ گر ترک دوستوں کا ایک مصرف حکیم صاحب نے یہ ڈھونڈا کہ ان سے ترکی زبان سیکھنی شروع کر دی۔

مجھی سوسٹر رلینڈ کے کمی پرفضا مقام پر مجھی فرانس کے کمی تاریخی شہر میں۔ اور جہاں جاتے ہیں کوئی ترک مل جاتا ہے، یا کوئی مصری یا کوئی ہندوستانی۔ عبدالرحمٰن صدیقی، اقبال شیدائی، شفق رشید، اور الی کتنی متاز شخصیتوں سے ملاقاتیں ہو تیں، عمد کے مسائل پر جادلہ خیال ہوا۔ خبر ملی کہ ویانا میں ایک طبی نمائش ہو رہی ہے۔ اس نمائش کی دیدگی غرض سے ویانا گئے۔ نمائش دیمھی۔ طبید کالج کے لیئے کچھ اشیاء خریدیں۔ گرای کے ساتھ اس سفر میں ایک کام اور ہوا۔ اس کا احوال تھیم صاحب سے سنئے۔

"جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ان عزیزوں نے جو برلن میں تعلیم یا رہے ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ان عزیزوں نے جو برلن میں تعلیم یا رہے ہیں اور جامعہ کے ساتھ خاص ولجی رکھتے ہیں ایک تعلیمی خاکہ سمین صاحب انہوں نے برکت علی صاحب، خواجہ عبدالمجید صاحب، عابد حسین صاحب اور مجیب صاحب کو ہمارے باس اس غرض سے بھیجا ہے کہ ہم بھی اس تعلیمی سکیم پر غور کرلیں۔ اور اپنی رائے بھی ان پر ظاہر کر دیں۔ اب یہ تعلیمی سکیم پر غور کرلیں۔ اور اپنی رائے بھی ان پر ظاہر کر دیں۔ اب یہ سب اوگ وائی کو ویانا پنچے۔ اور یہ دن ان لوگون سے گفتگو و شغید میں صرف ہوا۔"

آگے وینس کا سفر ہے جمال دو دن قیام رہا۔ سافر نے وینس کے سفر کی رو کدادیوں سائی۔

"عبدالرحل صاحب صدیق نے ہمیں چرونی لیعی گائیڈ نمیں لینے دیا۔ اور خود اس کی جگہ زبردی حاصل کرلی۔ این حالت میں اگر میری معلومات کا کوئی حصہ صحت سے عاری ہو تو اس کے تواب کا استحقاق معلومات کا کوئی حصہ صحت سے عاری ہو تو اس کے تواب کا استحقاق محارے چرونی صاحب کے سوا کے ہو سکتا ہے۔ ان رہنما نے ایک این تصویر کو دیکھ کر جس میں ڈوش کی شخص سے اپنے ارکان دولت کی معیت میں مل رہا ہے مجھ سے فرمایا کہ یہ ڈوش کا دربار ہے لیکن اس کے فوراً بعد یہ ارشاد کیا کہ یا یہ کوئی بادشاہ اس سے ملنے آیا ہے۔ الی حالت فوراً بعد یہ ارشاد کیا کہ یا یہ کوئی بادشاہ اس سے ملنے آیا ہے۔ الی حالت میں آپ اندازہ کر کتے ہیں کہ مارے چرونی صاحب کس طرح واقعات کے دھندلے چرے کو قیاس کے قلم سے روشن کرکے ہمیں دکھاتے اور یہ کے واقعات کا اثر مارے ولوں پر جملتے رہے۔ ان کی اس فتم کی رہنمائی اپنی واقعہ یاد آیا جو میں نے ان سے میان کر دیا کہ ایک امریکن سیاح سیاح ساحت کی غرض سے افریقہ کی سرزمین میں داخل ہوا اور شہر کی سیاح سیاح سیاحت کی غرض سے افریقہ کی سرزمین میں داخل ہوا اور شہر کی

آبادی میں سے ایک عرب رہنما کو اس نے اپنے ماتھ لے کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ راستہ میں ساح نے ایک خوبصورت پرند و کھے کر اس کا نام اپنے رہنما سے دریافت کیا۔ گو سے رہنما اس پرند کے نام سے واقف نہ تھا لیکن سے بھی واقعات کے دھند لے چروں کو حاضر جوابی سے روشن کرنے میں بہت کم آبال کیا کرتا تھا۔ اس لئے اس نے فورا سے جواب دیا کہ اس خوشنما پرندہ کا نام ہماری زبان میں ناش ہے۔ اس کے بعد امریکن سیاح نے ایک اور چڑیا دیمھی اور رہنما ہے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے بغیر آبال اس کا نام کمناش بتا دیا۔ امریکن سیاح نے بہت احتیاط سے اپنی نوٹ کیا۔ اور کمناش کا دونوں پرندوں ناش اور کمناش کے فرضی نام لکھ لئے۔ اور کمناش کے تبحیب نہیں کہ اگر اس نے سفرنامہ لکھا ہو تو ان دونوں افریقہ کی چڑیوں کا بھی تذکہ کیا ہو۔"

وینس تک ڈاکٹر انصاری نے ہمسفری کا حق خوب ادا کیا۔ مگریماں سے یاروں کی منزلیں جدا جدا ہو گئیں۔ ڈاکٹر انصاری نے ۱۳ جولائی کو قسطنطنیہ کی راہ کیڑی، حکیم صاحب مارسیلز روانہ ہو گئے وہاں سے انہیں قاہرہ جانا تھا۔ مارسیلز میں ہزہائینس نواب سر امیرالدین احمد خال کا ساتھ رہا۔

قاہرہ ۲۲ جولائی کو پنچے اور ۲۸ جولائی تک وہاں قیام پذیر رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان ججاز اور مصر ہر جگہ موتمر اسلامی کے انعقاد کا چرچا تھا۔ قاہرہ میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ موتمر اسلامی کا جلہ کمال ہو۔ علمائے ازہر اس پر زور وے رہے تھے کہ یہ اجلاس قاہرہ میں ہو اور خدیو مصر کو خلیفہ قرار دیا جائے۔ حکیم صاحب آخر اسیں طقول میں گھوم رہے تھے۔ وہ بھی اس بحث میں شامل ہو گئے۔ گر شاید قاہرہ اسیں طقول میں گھوم رہے تھے۔ وہ بھی اس بحث میں شامل ہو گئے۔ گر شاید قاہرہ اسی انعقاد کے سلسلہ میں غیرجانب دار رہے۔

قاہرہ سے اگلی منزل فلسطین متھی۔ ۲۸ جولائی کو قاہرہ سے رخصت ہوئے علمائے ازہر' اراکین رابطہ ہندیہ اور دوسرے مصری احباب نے خداحافظ کہا۔

تحکیم صاحب نے ۴۸ جولائی کو چل کر ۲۹ جولائی کی مبارک صبح بیت المقد س میں قدم رکھا۔ شیشن پر مفتی اعظم قدس شریف، اراکین مجلس اسلامیہ اعلیٰ، قاضی شہ، اور دو سرے معزز اصحاب استقبال کے لئے موجود تھے۔ اس مبارک شہر کو دیکھا، مقدس مقامات کی زیارت کی، شہر کی نامور شخصیتوں اور قائدین سے ملے اور سا اگست کو وہاں سے دمشق روانہ ہو گئے۔

یہ وہ زمانہ تھا جب شام میں دروزیوں کا قبیلہ فرانسیی سامراج کے ظاف اُٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فلسطین اور شام کے مختلف رائے جنگ کی زد میں تھے اور مخدوش تھے۔ کیم صاحب جب دمشق جاتے ہوئے ازرع کے شیشن سے گزرے تو وہ سٹیشن فرانسیی فوجوں کا متعقر ہونے کی وجہ سے میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے جنگ کی ایک جھلک اپنی آنکھ سے دیکھ لی۔

اس علاقہ کے مختلف شروں سے گزرتے تھرتے قاہرہ پنچ۔ قاہرہ سے پورٹ سغید۔ اور پورٹ سعید سے بمبئی۔ لیجے سفر تمام ہوا۔ ۲۵ تخبر ۱۹۲۵ء کی تاریخ تھی۔ کیم صاحب پھر ہندوستان کی سرزمین پر تھے۔ دوست احباب مداح پھولوں کے ہار لیے بندرگاہ پر موجود تھے۔ دم کے دم میں کیم صاحب پھولوں سے لدپھند گئے۔ مین اس استقبال کے بی کسی نے آ کر اطلاع دی کہ نواب صاحب رامپور بندرگاہ سے باہر کتنی در سے موٹر میں بیٹھ آپ کی راہ تکتے ہیں۔ کیم صاحب یہ س تیزی سے اس مقام در سے صور بی نواب صاحب کہ رہے تھے در سے موٹر میں بیٹھ آپ کی راہ تکتے ہیں۔ کیم صاحب یہ س تیزی سے اس مقام بر گئے اور جاتے ہی نواب صاحب کہ رہے تھے انظار میں آ تکھیں پھرا گئیں۔ "پھر انہوں نے کیم صاحب کو نظر بھر کر دیکھا اور افردگی ہے کہا "جس مقصد کے لئے آپ نے یہ سفرکیا اور میں نظر بھر کر دیکھا اور افردگی ہے کہا "جس مقصد کے لئے آپ نے یہ سفرکیا اور میں نظر بھر کر دیکھا اور افردگی ہے کہا "جس مقصد کے لئے آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی صحت بہتر تو نظر نہیں

دلی نے کیم صاحب کا استقبال اس انداز سے کیا کہ ان کی آمد سے بس تین دن پہلے ہندو اور مسلمان ایک مرتبہ پھر اڑ پڑے۔ کیم صاحب نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد جو پہلی خبر تی وہ یمی تھی۔ ادھر علی گڑھ میں بھی رام لیلا کے بمانے ایک قیاد ہو چکا تھا۔ بمبئی ہی میں ہوتے ہوئے انہوں نے آیک بیان جاری کیا جو بمبئی کرانیکل میں شائع ہوا۔ اس بیان میں انہوں نے کما کہ۔

" مجھے اُمید تھی کہ میری واپسی تک فرقہ وارانہ اختلافات بہت عد

تک کم ہو جائیں گے لیکن یہ من کر افسوس ہوا کہ ہندو ملمانوں کے بنازعات اور بڑھ گئے ہیں۔ پھر بھی مایوس نہیں ہوا ہوں۔ مجھے اعتاد ہے کہ ہمارا ملک عنقریب بھلے ون و کھیے گا... مجھے نہ صرف ہندوستان کے بلکہ سارے ایشیا کے بھلے ون نظر آ رہے ہیں گو میں متعین طور پر نہیں بنا سکتا کہ ایباکب ہو گا۔

"تمام اسلای ملک مثلاً شام، فلطین، مصر وغیرہ مارے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بھوٹے بھوٹے بھوٹے کہ گائے کا ذبیحہ پھوٹے کہ گائے کا ذبیحہ باہمی اختلاف و نفاق کا سبب باہمی اختلاف و نفاق کا سبب کیو تکر ہیں۔ وہ سب کے سب مسلمانوں سے ہی ورخواست کرتے ہیں کہ وہ ذرا وسعت نظر اور کشادہ دلی سے کام لیں۔

"پ نمایت شرم کی بات ہے کہ نہ صرف ہندو مسلمانوں میں اختلافات ہیں بلکہ ہندو ہندو کل سے اور مسلمان مسلمانوں سے اختلافات ہیں۔ جب تک ہم میں سے ہر فرد اس موقع کی اہمیت کو نہ سمجھے گا یہ عالت ختم نہ ہوگی۔" (۵)

اخبار "خلافت" کے نمائندے کو بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "ضرورت تو یہ تھی کہ ہندوستان آزادی ایشیا کا علم لے کر نکانا گر کس قدر یہ باعث شرم ہے کہ نہ صرف ہندو مسلمان بلکہ مسلمان مسلمان اور ہندو ہندو لڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔" (۱۱) صورت حال اس وقت کی تھی۔ ہندوؤں میں کم مسلمانوں میں زیادہ شخی ہوئی تھی۔ ابن سعود نے تبے گرا کر اور مقدس شخصیتوں کے مزاروں کو مسمار کر کے ہندوستان کے مسلمانوں میں فساد کا نیج ہو دیا تھا۔ ادھر مسلمان اس پر لڑ رہے تھے کہ ابن سعود کا یہ فعل جائز ہے یا ناجائز ادھر ابن سعود نے وہ گل کھلایا کہ اس کے حامی اور مخالف دونوں ہی منہ تکتے رہ گئے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ابن سعود نے ہندوستان کے مسلمان اکابرین کو خطوط لکھ کر بہت سے وعدے وعید کئے تھے اور ان سے شریف حیمن کے خلاف جنگ میں تعاون چاہا تھا۔ ایک خط تحکیم صاحب کو بھی اس کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ لکھا

" بہمیں آپ کی جماعت ہے ہم فرد کے متعلق یمن و معادت کی توقع ہے، اور یقینا ہماری یہ معادت ہے کہ ہم اپنا ہاتھ آپ کے دست کرم کی جانب اسلام اور مسلمانوں اور بلاد مطہوہ کی خدمت گزاری کے لئے بوطائیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے باہمی تعاون علی الخیر سے تمام اسلامی جماعتوں کے لئے معادت کے رائے کھل جائیں گے۔

"جناب والا" مجھے جنگ و فساو و شرسے محبت نہیں۔ میرے نزدیک سکون و سلامتی ہے محبوب تر کوئی شے نہیں۔ لیکن ہمارے معزز پڑوسیوں نے پندرہ برس ہمیں جنگ وجدل پر مجبور رکھا۔ اور کی وجہ نہیں بلکہ ہماری الملاک و مقبوضات پر طبع و حرص کی وجہ ہانہوں نے جج اور مجد حرام کے دروازے ہم پر بند کر دیتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لئے کیساں قرار دیا ہے۔ بیت مطہرہ کو ہر قتم کی مہملات سے مملوکر دیا کہ جے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے بلادِ حرام اور تمام مقامات مقدسہ کی تطہیر کے لئے علم جماد بلند کیا تاکہ ان کو اس خاندان سے پاک کریں جس نے حسن مفاہمت اور حس نیت کی کوئی راہ باقی نہیں چھوڑی۔ میں خدا کی قتم تجاز پر نہ تسلط چاہتا ہوں نہ ملیت۔ باقی نہیں چھوڑی۔ میں ضرف اس وقت تک امانت ہے جب تک کہ جاز رہیں جو عالم اسلامی کا مطبع جازی اپنے ملک کے لیئے خود حاکم و والی منتخب کریں جو عالم اسلامی کا مطبع جادر اسلامی معزز جماعتوں مثلاً ہندوستانیوں وغیرہ کا ماتحت ہو۔" دی

اب ۱۹۲۵ء کے آخری مسینے تھے ابن سعود کی کامیابی کے امکانات روش ہوتے جا رہے تھے۔ ای کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کی توقعات بڑھتی جا رہی تھیں۔ خلافت تحریک کے رہنما سمجھ رہے تھے کہ ان کے خواب کی تعبیر بس ملنے والی ہے۔ ای جوش میں آیک دفعہ بھر ایک وفعہ سمجھنے کے اہتمام ہونے گئے۔ اب کے جو بزرگ وفعہ میں شامل ہوئے تھے وہ مولانا ظفر علی خال، مولانا مجمہ عرفان اور شعیب قریش تھے۔ یہ اکتوبر کا واقعہ ہے۔ وسط اکتوبر میں حکیم صاحب رامپور گئے۔ گر شتابی سے واپس آگئے۔ آخر مجاز کو جانے والے وفعہ کو مفتوں مرادوں کے ساتھ رفصت کرنا تھا۔ آخر اکتوبر میں یہ وفعہ کی دعاؤں کے ساتھ رفصت کرنا تھا۔ آخر اکتوبر میں یہ وفعہ خواب کی دعاؤں کے ساتھ رفصت ہوا۔

وفد کو رخصت کر کے حکیم صاحب جامعہ ملیہ کے سالانہ اجلاس کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔

المان کر دیا۔ موال المحمد موتے ہوتے جاز کا معرکہ بھی سر ہو گیا۔ ابن سعود فتح یاب ہوا۔ شریف حسین کو شکست فاش ہوئی۔ لیجئے دعدوں کے ایفا کا وقت آگیا۔ کانفرنس کے انعقاد کا وعدہ تو بسرحال بورا ہوا ہواء کے آغاز کے ساتھ ساتھ کانفرنس کے انعقاد کی خوشخبری ملی۔ اور دعوت نامہ موصول ہوا کہ تشریف الایئے اور موتمر میں شرکت کی خوشخبری ملی۔ اور دعوت نامہ موصول ہوا کہ تشریف الایئے اور موتمر میں شرکت کیجئے۔ پچھلے وعدے پھر دہرائے گئے۔ تحریک ظافت کے اکارین گئے خوش تھے۔ سب بھورے کر موالانا محمد علی خوش تھے جو یہ تصور کئے بیٹھے تھے کہ ججاز اب ایک اسلامی جمہوریہ بنے گا ایک مثال مملکت۔ اس گرما گری میں انہوں نے اپنے مرشد موالانا عبدالباری سے بھی بے تعلق کا اعلان کر ویا۔ آخر ابن سعود کے مخالف سے وہ کب عبدالباری سے بھی بے تعلق کا اعلان کر ویا۔ آخر ابن سعود کے مخالف سے وہ کب اعلان شائع ہوا۔ اور اس تاریخ کو یہ دھاکہ خیز خبر آئی کہ ابن سعود نے اپنی بادشاہیت کا اعلان کر دیا۔ مولانا محمد علی ہے تو جیسے بجل گر گئی۔ تحریک خلافت کے سب ہی زئما سکتہ اعلان کر دیا۔ مولانا محمد علی ہے تو جیسے بجل گر گئی۔ تحریک خلافت کے سب ہی زئما سکتہ ملیانوں کے خواب ایک مرتبہ پھر چکناچور ہو گئے۔

صدے سے نڈھال خلافت کمیٹی نے ابن سعود کو جواب سلطان ابن سعود تھے احتجاجی تاریجیجا اس مضمون کا کہ ''اخباروں میں سے پڑھ کر تعجب ہوا کہ تجازیوں نے

آپ کو باوشاہ منتخب کر لیا اور آپ نے اسے منظور کر لیا۔ ہم اُمید کرتے تھے کہ تجاز کی حکومت کا فیصلہ آئندہ مو تمریس جے آپ نے خود مدعو کیا ہے ہو گا۔ ہم بے چینی کے ساتھ اس فیر متوقع کارروائی کے متعلق متند اطلاع کے منتظر ہیں، کیونکہ اس سے انتشار رونما ہے۔" (۹)

سلطان ابن سعود نے معذرت لکھ بھیجی کہ میں تو بادشاہ نہیں بنا چاہتا تھا۔ گر اہل مجاز نے مجھے مجبور کر دیا۔ چار و ناچار مجھے ان کے جذبات کا احزام کرتے ہوئے بادشاہت قبول کرنی پڑ گئی۔

اس متند اطلاع کے بعد ظافت کمیٹی کی بے چینی خود بخود دور ہو گئے۔ لیکن مولانا محمد علی کی بے چین روح کو صبر نہیں آیا۔ بس ایک دم سے ابن سعود کے ظاف ابل پڑے۔ ابن سعود کے اقدام میں انہیں دغا اور فریب کا رنگ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بوش میں مسلمانوں سے اپیل کر ڈائی کہ ابن سعود کے اس اقدام کے ظاف احتجاج کے طور پر جج ملتوی کر دیا جائے۔ اور لیجئے جو ابھی تنگ مولانا محمد علی پر ابن سعود کی حمایت کرنے پر امعن طعن کر رہے تھے انہوں نے پینترا بدلا اور اب دوسرے زاویے کی حمایت کرنے پر امعن طعن کر رہے تھا کہ بید شخص جمیں ممارے دینی فریضہ سے محمد علی پر برے۔ اب اعتراض بید تھا کہ بید شخص جمیں ممارے دینی فریضہ سے روک رہا ہے۔

کیم صاحب پہلے بھی اس جنگ وجدل میں شامل نہیں تھے۔ اب بھی شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے لئے اس سے الگ ایک مصروفیت پیدا کر لی تھی۔ اصل میں وہ سفرسے واپسی پر ایک نیا درد ساتھ لے کر آئے تھے۔ شام اور فلسطین کے سفر کے دوران جو انہوں نے مشاہدات کئے اس میں بیہ مشاہدہ بھی شامل تھا کہ فرانسیبی شام میں کیا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور شام کے لوگ بالخصوص دروزی کس بے جگری ہے ان کی مہم بیہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ تو اب ان کی مہم بیہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا احساس دلایا جائے کہ شام میں کیا قیامت ثوث رہی ہے۔ اور مسلمانوں ہی کو نہیں، بورے ہندوستان کو وہ اس کا احساس دلا کر شام کی تعایت میں آواز اٹھانے پر نہیں، بورے ہندوستان کو وہ اس کا احساس دلا کر شام کی تعایت میں آواز اٹھانے پر آمادہ کرنے کے لیئے کوشاں تھے۔ اس مقصد سے انہوں نے ڈاکٹر انصاری کو ساتھ ملا کر گانہ می جی کو آیک طویل خط لکھا جس میں شام کے حالات تفصیل سے ان کے گوش

گزار کئے۔ اور ان سے اپیل کی کہ آپ بحیثیت صدر کائگریس جمیعتہ اقوام کو تار دیں اور اسے بتائیں کہ فرانس شام میں کیا کچھ کر رہا ہے۔ ''دہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کی موجودہ صورتِ حالات ایسے کاموں کے لئے موزوں نہیں ہے لیکن ایک ہندوستانی' ایک مسلمان اور ایک ایشیائی کی حیثیت میں کافی خور کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ جمیں ایشیا کی تمام مظلوم اقوام کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے اور ان سے دوستانہ تعلقات بڑھانے چاہیں جو ہارے اور ان کے لئے مفید ہو گا۔ (۱)

گاندھی جی کا جواب حوصلہ افزا نہیں تھا۔ انہیں جمعیت اقوام سے اپیل کرنے کے کوئی معنی نظر نہیں آتے تھے۔ ان کا استدلال میہ تھا کہ "جن درخواستوں کی کمک پر اخلاقی یا مادی کسی فتم کی بھی طاقت نہ ہو ان پر میرا عقیدہ نمیں ہے۔" چر کیا کرنا چاہے۔ "میں چاہتا ہوں کہ جم بحثیت ہندوستانی ہونے کے ہندو مسلمان عیمائی اور پاری سب بلک تمام ایشیاء اس تذلیل ظلم یا ڈائر شاہی جور و جفا کے مقابلہ میں جو شام میں ہوئی یا اس کا کچھ اور نام رکھ کر اس کے مقابلہ میں اپنی عاجزی اور بیچارگی کو محسوس کریں گے اپنی عاجزی اور ورماندگی کا صحیح احساس ممکن ہے کہ جمیں ان جانوروں بی کی نقل اٹارنا عکما وے جو طوفانی موسم کے وقت ایک دوسرے کے قریب آجاتے میں باکہ ایک سے دوسرے کو گری پنجے اور ہمت بندھی رہے۔ یہ جانور مجھی ایسا نمیں كرتے كہ موسم كے ديونا سے ور فواست كريں كہ وہ اپنے غفے كو كم كر دے۔ وہ صرف انا ہی کرتے ہیں کہ وہ اس غصے کے مقابل اپن حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔" (١١١) ہندوستان والوں نے گاندھی جی کی وانت میں "جانوروں سے بھی کچھ نہیں كيسا- وه جانورول سے كئے گزرے تھمرے كه "جارول طرف طوفاني باول جمع مو رہ ہیں اور ہم جائے اس کے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو کر گری عاصل کریں اکیا کھڑے کھڑے کاننے کو ترجیح ویتے ہیں یا طوفان کے دیو تاے ور خواست کرنے کو کہ وہ ذرا اینا ہاتھ روک کے۔"

گاندھی جی طوفان کے وہو ہا ہے کوئی درخواست کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ سو کانگرلیں کی طرف سے جمعیتہ اقوام کے نام ائیل کی تجویز پروان نہ پڑھ کی۔ مگر علیم صاحب نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ اب انہوں نے ہندوستان سے باہر نظر دوڑائی کہ کن شخصیتوں سے ہمدردی کی توقع رکھی جا کتی ہے مصطفیٰ کمال ان اللہ خال اللہ علی اللہ کو آر برقی بھیجا اور شام کے خال ارضا شاہ پہلوی ابن سعود الطان فواد ایک ایک کو آر برقی بھیجا اور شام کے مظلوموں کی جمایت وابداد کی ایک کی ملک کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ مظلومین شام کی جمایت و ابداد کے لئے ایک مرکزی کمیٹی قائم کی۔ ذوالفقار علی خال اس کے صدر پخے گئے۔ حکیم صاحب اور ڈاکٹر انصاری اس کے حکرٹری بنائے گئے چندے کی مہم زور شور سے چلائی گئی۔ اور لجی لجی رقوم شام روانہ کی گئیں۔

مگر ہندو مسلم اتحاد کے نصب العین سے کیم صاحب ان دنوں بھی غافل نہیں رہے۔ ہندو مسلم تعلقات میں ابتری بڑھتی چلی جا رہی تھی مگر کیم صاحب اس پر شکت دل بھی بہت تھے اور اپنی می کوشش کئے بھی چلے جا رہے تھے۔ کیم صاحب اور ڈاکٹر انصاری دونوں نے مل کر یہ طے کیا کہ کسی الیمی جماعت سے جو فرقہ پرتی پر آکساتی ہے خرض نہ رکھی جائے۔ مگر وہ جماعت کونسی تھی جو فرقہ پرتی کے توڑ پر ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلائے۔ اس ظا کو ایک نئی جماعت نے پر کیا۔ پنڈت موتی لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد نے مل کر اندین نیشنل یونین کی واغ بیل ڈالی جس کا مقصد سے تھا کہ روشن خیال ہندوستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر آکھا کیا جائے اور فرقہ پرستی کے زہر کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔

کیم صاحب نے اس جماعت کو لیک کما اور اس میں شامل ہو گئے۔ نیہ جولائی ۱۹۳۹ء کا واقعہ ہے اصل میں پنڈت موتی لال نہرو کی ساکھ ابھی تک قائم تھی۔ گئے کا گرایی رہنما ہندو مسلم منافشات کے اثر میں آکر اپنی ساکھ کھو چکے تھے۔ گر پنڈت موتی لال نہرو کا دامن ابھی تک اس آلودگی سے پاک تھا مولانا محمد علی کا بھی جو کا نگر لیک رہنماؤں سے علی الاعلان بیزاری کا اظہار کر رہے تھے موتی لال نہرو پر افتبار قائم تھا۔ سو انہوں نے اپنی اس حیثیت کا فائدہ اٹھایا اور اندٹین نیشنل یو نین میں روشن خیال ہندو اور مسلمان رہنماؤں کو اچھی خاصی تعداد میں آگھا کر لیا۔ سز سروجی نائیڈو، سرتج بمادر پرو، سری نواس شاستری، پی سی رے، سری نواس آئنگر، کیم اجمل خال، ڈاکٹر انصاری، مہاراجہ محمود آباد، ڈاکٹر محمود، چود ہری خلیق الزمال، تصدق احمد خال، شیروانی، کیسی کیسی شخصیتیں جمع ہوئی تھیں۔ گر ہوا کیا بس کیں کہ اندٹین نیشنل یو نین کے چند

جلے ہوئے، نیک پاک خیالات کا اظہار ہوا۔ گر سال کے ختم ہوتے ہوتے اچانک ایک دھاکہ ہوا۔ دل میں ایک مسلمان قاضی رشید کے سرپہ جنون سوار ہوا اور اس نے سوای شردھانند کو قتل کر ڈالا۔

علیم صاحب کا ول بیٹھ گیا۔ سارے کئے کرائے پہ پانی پھر گیا۔ سوای شروهانند سے ایک زمانے میں ان کی گاڑھی چھنتی تھی۔ تحریک ظافت کے بعد کے عالات میں وہ ایک دوسرے کا احرّام برقرار تھا۔ علیم ایک دوسرے کا احرّام برقرار تھا۔ علیم صاحب نے اس واقعہ پر بہت افسوس کیا۔ اس فعل کی بہت ندمت کی۔ گر ان کے افسوس اور ندمت کا کیا اثر ہوتا۔ فضا میں زہر بھرا تھا اور آ کھوں میں خون اترا ہوا تھا۔

## حواشي

ا- سيرت اجمل صفحه ١٩٨-١٩٨

٢- يرت اجمل صفح ١٩٩-١٩٩

٣- ميرت اجمل صفحه ١١٥

٣- ہندوستان کے مشہور اطباء مفتی حکیم حافظ سید حبیب الرحمٰن صفحہ ٨-١٥٤

٥- يرت اجمل صفح ٣-٢٣٢

٢- يرت اجمل صفحه ٧-٢٢

٧- يرت اجمل صفح ١٢٢

٨- يرت اجمل صفحه ٢٣١٩

٩- سيرت اجمل صفحه ٢٩

١٠- يرت اجمل صفح ٢

## دلی کو آخری سلام

گائے جو مولانا محمد علی نے گاندھی جی کو تحفظہ بھیجی تھی، مریکی تھی اور ڈاکٹر انساری کی کوشی کا وہ برآمہ جو جمنا ندی کے رُخ پر تھا، بہت ونوں سے خاموش اور اواس و کھائی دیتا تھا۔ گاندھی جی اس گھر میں مہمان ہوتے تھے تو ای برآمدے میں بسیرا اواس و کھائی دیتا تھا۔ گاندھی جی اس گھر میں مہمان نہوں ہوئے تھے۔ مولانا محمد علی کے مہمان خانے نے بھی اس مہمان عزیز کو آخری بار ۱۹۲۴ء میں دیکھا تھا۔ بعب اس نے یہاں بیٹھ کر مرن برت رکھا تھا اور جب مہمان کی خاطر ہی المال کے بحب اس نے یہاں بیٹھ کر مرن برت رکھا تھا اور جب مہمان کی خاطر ہی المال کے باورچی خانے میں گوشت کی ہنڈیا کینی بند ہو گئی تھی۔ تب سے اب تک زمانے کا رنگ باورچی خانے میں گوشت کی ہنڈیا کینی بند ہو گئی تھی۔ تب سے اب بھی وہی کھد روالی مولانا محمد علی، شوکت علی کا گاندھی جی سے یارانہ اور گائے کے گوشت سے پر بیز ٹوٹ مولانا محمد علی، شوکت علی کا گاندھی جی جی بیاں والیس آ گئی تھی۔ بلا اتھیاز گائے بحری کا گوشت سے پر بیز ٹوٹ کوشت کے بیاں خار میں کو لکارتے تھے۔ ''بو تم بھی جہ سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور سودھم اور جو تم بم سے سیدھم سادھم اور جو تم بم سیال

حکیم صاحب اپنی وضع پر قائم تھے گر داوں میں ایک گرہ او هر بھی پڑتی چلی جارئ تھی۔ حکیم صاحب اور پندت موتی الل نمرو اب بھی ایک دوسرے کو بھائی صاحب کتے تھے گر کسی قدر آبال کے ساتھ۔ پندت جواہر الل نمرو نے مسجے کہا کہ ان دونوں کی دوستی سایی نہیں تھی، تمذیبی پس منظر کے اشتراگ کی وجہ سے تھی۔ گر

اب وہ وقت تھا کہ ساسی اختلافات تھذیبی رشتوں پر انداز ہو رہے تھے۔ "جب پنڈت موتی لال نہرد نے مهاسیمائیوں کو ایک حرف بھی کہنے ہے انکار کیا تو عکیم صاحب نے مجبور ہو کر ان سے صاف کہ دیا کہ اب وہ مسلمانوں سے کوئی توقع نہ رکھیں۔" ان سوای شردھائی سے تو تعلقات پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ وہ کیا وقت تھا کہ سے دونوں شخص مل کر شہر پر راج کر رہے تھے۔ ۱۸۵۷ء کی دلی کے خاکشر میں سے اُبھرتے ہوئے مزاحتی شہر نے ان دو شخصوں کو یک جان دو فالب پایا۔ پھر سے نقشہ دیکھا کہ دونوں اکتھے جامع مجد میں داخل ہوئے اور نمازیوں نے سوائی کو سر پر اٹھایا اور منبر پر جا بھایا۔ گر پھر وہی سوای شردھائی ہندو مسلم مناقشات میں پیش پیش دیکھے گئے۔ اور بھایا۔ وہی سوای شردھائی ایک مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ اور

1947ء سوای شردھان کے قتل کی خبردے کر رخصت ہوا اور جب ۱۹۲۷ء پڑھا
تو ول کی فضا میں ایک زہر بھرا ہوا تھا۔ ہندوؤں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔
گاندھی جی کے مزاج میں ایک ورہمی تھی۔ وہ مسلمانوں سے ناخوش تھے اور کہہ رہ تھے کہ یہ لوگ "چھری اور پہلول کے استعال میں بہت بے باک ہیں۔" ادھر مولانا محمد علی تاؤ کھا رہے تھے اور ہندو رہنماؤں کو جلی کئی سنا رہے تھے۔ حکیم صاحب چپ تھے۔
مطب کے کام سے کام رکھنا اور مریضوں کے ساتھ معروف رہنا۔ خود بھی مریض تھے۔
صحت کو گھن لگ چکا تھا۔ بھوک جاتی رہی تھی۔ کئی وقت گزر جاتے اور طبیعت صحت کو گھن لگ چکا تھا۔ بھوک جاتی رہی تھی۔ کئی ہوت گزر جاتے اور طبیعت کھانے پر نہ آتی۔ اور اب کھانا ہی کیا رہ گیا تھا۔" ایک پیالی جائے' ایک یا دو انڈے' مین چی خورب کے۔ غذا میں کمی آجانے سے نقابت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہندوستان اور حکیم اجمل خال دونوں ساتھ ساتھ ناتواں ہوئے۔ شفا دونوں کی نقدر میں ہندوستان اور حکیم اجمل خال دونوں ساتھ ساتھ ناتواں ہوئے۔ شفا دونوں کی نقدر میں نہدو تھی۔

مرض بہت بڑھ گیا تھا گر مصروفیات میں کی نہیں آئی۔ سای سرگری میں فرق ضرور آگیا تھا۔ گر سای سرگری کھٹی تو جامعہ طبیہ اور طبیبہ کالج کی مصروفیات برھ گئیں۔ اس پر مطب مستزاد جواب بھی حریضوں سے بھرا رہتا تھا، گر اب غریب مریضوں پر توجہ زیادہ تھی۔

. اُن موٹی آسامیوں پر توجہ کم تھی جن کا علاج معالجہ شریف منزل میں دولت لا تا تھا۔ ریاستوں سے بلاوے آتے اور اوھر سے الکار ہو جا آ۔ پہلے اس کی وجہ قوئی معروفیات تھیں۔ اب وجہ طبیعت کی افسردگی تھی۔ گر قوی مدول میں چندے اب بھی اس طرح دیئے جا رہے تھے۔ شریف منزل میں آخر قارون کا فزانہ تو دفن نہیں تھا۔ سو یمال کا نفشہ ہر چند کہ وہ تھا گر اس قدر آباد نہیں رہا تھا اور مولانا محمد علی پہلے جس حویلی کو دولت کدہ کہتے تھے۔ اب خدمت کدہ کھنے گئے تھے۔ "دولت کدہ کھنے کو جی نہیں چاہتا اس لئے کہ اب وہاں دولت کمال ہے ملک و المت کی نذر ہو چکی۔ دوسرے اس کی شرت دولت کے باعث بھی نہ تھی۔ خدمت ملک و المت اس گھر کا ہمیشہ شعار تھا اور آج سے زیادہ بھی بھی یہ شعار نہ تھا۔" (۳)

گھر کی حالت یہ تھی۔ اُوھر جامعہ ملیہ کا نقشہ یہ تھا کہ دو ماہ سے استادوں کو سخواہیں نہیں ملی تھیں۔ کیم صاحب سے کچھ بن نہ پڑا تو انگلی سے انگو تھی ا آباری جس میں دس رتی ہیرا بڑا تھا۔ اسے بچ کر دس ہزار کی رقم حاصل کی اور ڈاکٹر ذاکر حیین کو رقم دے کر کہا کہ فی الحال اس سے کام چلاؤ، آگے اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے۔ آگے کی حکیم صاحب نے یہ سوچی تھی کہ جامعہ ملیہ کے لئے دورے کئے جائیں اور الل شروت سے عطیات لئے جائیں۔ گر بچ ہیں بٹی کی شادی آ پڑی۔ چھوٹی بٹی کی شادی آ پڑی۔ چھوٹی بٹی کی شادی بھورے میاں کے صاحبزادے حکیم محمود خال سے کی۔ اس سلسلے میں ایک چائے دور کی تھورے میاں کے صاحبزادے حکیم محمود خال سے کی۔ اس سلسلے میں ایک چائے بعد المشر قین بھی دور ہو گیا تھا جو اہل دبلی اور رہنمایان ہند کو، جو رائے سینا میں رہنج بیں، ایک دومرے سے دور رکھ رہا تھا یقینا اس دعوت کے موقع پر حکیم صاحب کا خدمت کدہ ہندوستان کا قلب تھا۔ ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ ہندوستان کے بہترین دماغ جمع تھے۔" (۵)

یہ شادی اواخر جنوری میں ہوئی۔ اس سے فراغت پاکر تھیم صاحب نے ہمت باندھی اور جامعہ کے لئے چندہ جمع کرنے کا خیال دل میں رکھ کر سفر پر نکل کھڑے ہوئے۔ شہر شہر گھومتے پھرے۔ ۱۰ فروری ۱۹۴۷ء کو پٹنے پنچ۔ اب بمارکی بستیاں تھیں اور تھیم صاحب تھے۔ پانچ ون تک دن رات سفر میں رہے۔ ایک ایک دن تمین تمین مواور چار جار مو میل کی مسافت طے کی، تقریریں کیس، جامعہ کے لئے چندے کی

ا پلیں کیں اور پھر والیں پٹنہ پنچے۔ پٹنہ میں واپسی ۱۵ فروری کو ہوئی۔ جتنا وقت وہاں رہے مریضوں کو دیکھتے رہے۔ پھر وہاں سے نگلے اور اگلے دن ول میں تھے کہ یہاں طبیہ کالج ان کا منتظر تھا۔

ا فروری کو طبید کالج کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ بھوپال کی بیگم صاحبہ صدر تھیں۔ کیم صاحبہ استقبالیہ بڑھا۔ تقیم انعانت کا جلسہ شروع مارچ میں منعقد ہوا۔ اپریل میں طبی کانفرنس کی تیاریاں ہو رہی تھیں نے رامپور میں منعقد ہونا تھا کہ انہی دنوں شریف منزل میں ایک سانحہ گزر گیا۔ کیم جبیل خال کی المبیہ کہ کیم اجمل خال کی بہو ہو ہیں، دنیا ہے سدھار گئیں۔ کیم صاحب کو بہو بہت عزیز تھیں۔ اس موت کا صدمہ ان پر بھاری پڑا۔ گر اوھر طبی کانفرنس سر پر کھڑی تھی۔ بہو کو مٹی دی اور رام پور روانہ ہو گئے۔

طبی کانفرنس بے شک وهوم وهام سے ہوئی۔ نواب رام پور نے صدارت کی۔
طبی نصاب پر نظر ثانی کے لئے کمیٹیاں بنیں۔ ایک دل میں ایک لاہور میں ایک لاہون میں ایک کھنو کی ۔
میں۔ علیم صاحب بہت سرگرم سے گر طبی محاذ پر بید ان کی آخری سرگری تھی۔
کانفرنس میں آکٹھے ہونے والے طبیبوں نے ویکھا اور بھائیا کہ طبیب عصر کا عال اچھا نہیں۔ جس نے ایک زمانے کو شفا بخشی تھی وہ اپٹی شفا سے مایوس تھا۔ تقریر کرتے نہیں۔ جس نے ایک زمانے کو شفا بخشی تھی وہ اپٹی شفا سے مایوس تھا۔ تقریر کرتے کرتے افروہ ہوئے اور بولے کہ اگلے برس کی کیا خبرہ۔ ممکن ہے میں آپ لوگوں کے درمیان موجود نہ ہوں۔ علیم محمد حسن قریش بتاتے ہیں کہ ان پر بید موڈ بیکھلے ایک برس سے طاری تھا۔ (۱)

صحت گر رہی تھی اور قوئی جواب دے رہے تھے۔ ادھر دلی کا حال بھی اچھا نہیں تھا۔ ہندو ہنوز غصے میں تھے۔ دیکھتے دیکھتے مسلمان بھی غصے میں آ گئے۔ غصے کی بیہ اہر لاہور سے اٹھی جہاں سے ایک اشتعال انگیز کتاب ''رگیلا رسول'' کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ جب بیہ کتاب مسلمانوں کی نظروں میں آئی تو ایک طوفان اُٹھ کھڑا ہوا۔ غصے کی اہر لاہور سے اُمنڈی اور دلی کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔

ڈاکٹر انساری بورپ میں گھوم پھر کر انہی دنوں واپس آتے اور ہندو مسلم

فسادات کا نقشہ بندھا دیکھ کر پریٹان ہوئے۔ سوچا کہ ہندو صلمان بردوں کو اکٹھا کیا جائے اور امن و آشق کی باتیں کی جائیں۔ گرکسے اور کہاں؟ مولانا مجم علی نے کہا کہ ''دبلی میں ایک پرانا اور شریف ترین خاندان 'خاندان شریقی ہے جو اس اختثار کی عالت میں بھی ایک اجتاعی کیفیت پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اور مسیخ الملک حکیم اجمل خان صاحب کی ذاتِ گرای میں وہ کشش ہے کہ ہندو' مسلمان' سکھ اور جین کوئی بھی اس کے طقہ اثر سے باہر جمیں جا سکتا۔'' (ی) سو ہندو مسلمانوں کو ای مرکز پر اکٹھا کیا گیا۔ شروع جون میں شریف منزل میں جلسہ ہوا۔ ایک مصافحتی بورڈ قائم ہوا۔ حکیم صاحب اس کے صدر بنا دیئے گئے بھر ہندو مسلمانوں کا ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ حکیم صاحب اس کے صدر بنا دیئے گئے بھر ہندو مسلمانوں کا ایک جلسہ عام منعقد ہوا۔ حکیم صاحب ایک نمانے کے بعد کی جلسہ عام میں تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔

''علالت کے باعث میں اس قابل نہ تھا کہ کمی پبک جلے بیں تقریر کر سکوں۔ لیکن ہندو مسلمانوں کا اتحاد اور اس کے لئے کوشش کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ ہندو مسلمانوں کے ساڑھے تین سال کے جھگڑے ہماری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس امر پر ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ لڑائی سے کیا فائدہ حاصل ہو گا۔''

ی دونما کر گھنڈے ول سے غور کرنے کی فضا جاتی رہی تھی۔ واقعات تیزی سے رونما ہو رہے تھے اور جذبات کا طوفان زور کیڑتا چلا جا رہا تھا۔ عین انہی دنوں بنجاب ہائی کورٹ نے "در گلیلا رسول" کے مقدمے کا فیصلہ سایا اور اس کتاب کے مصنف راجپال، کو یری کر دیا۔ غیظ و غضب کا ایک نیا طوفان اٹھا اور بنجاب ہائی کورٹ پر پھٹ پڑا۔ مطالبے ہونے گئے کہ فیصلہ دینے والے جج کو کہ نام اس کا کنور دلیپ عگھ تھا اور پرا۔ مطالبے ہونے گئے کہ فیصلہ دینے والے جج کو کہ نام اس کا کنور دلیپ عگھ تھا اور پرا۔ مطالبے ہونے گئے کہ فیصلہ دینے والے جو کو کہ نام اس کا کنور دلیپ عگھ تھا اور شہب کا عیمائی تھا، معزول کیا جائے۔ جلے، جلوس، فلک شگاف نعرے، اخباری بیانات، شعلہ فشاں تقریریں۔ کیم صاحب چپ رہا قیامت بن گیا۔ قضیہ تجاز میں دلوں کا چپ رہنا قیامت بن گیا۔ قضیہ تجاز میں دلوں کا خبار بہت نکا۔ پھر بھی کم نکا۔ سو جو اس وقت شیس نکل سکا تھا دہ اب نکا۔ لاہور سے خواجہ حسن نظای نے بلہ بولا، مولانا محمد علی مولانا ظفر علی فال نے یکغار کی، ولی سے خواجہ حسن نظای نے بلہ بولا، مولانا محمد علی مولانا ظفر علی فال نے یکغار کی، ولی سے خواجہ حسن نظای نے بلہ بولا، مولانا محمد علی مولانا ظفر علی فال نے یکغار کی، ولی سے خواجہ حسن نظای نے بلہ بولا، مولانا محمد علی میں آگے۔

رغے میں گرا ہوا آوی بالآخر بولا۔ ٢٤ جون کے "جمدرد" میں مولانا محد علی فے اواریہ لکھا اور سوال اٹھایا کہ خطاوار کون ہے؟ جج یا قانون۔ اور ثابت یہ کیا کہ خوالوار کون ہے؟ جج یا قانون۔ اور ثابت یہ کیا کہ خوالی قانون میں ہے، اے برلا جائے۔ اس پر پھر شور مجاکہ لیجئے مولانا محمد علی ظالم جج کی بدافعت کر رہے ہیں۔ گر مولانا محمد علی بول پڑے تھے اور پوزیشن کے لی تھی۔ اب وہ چچھے ہٹنے والے تھوڑا بی تھے۔ انہوں نے متعلقہ قانون کو بدلوانے کا بیڑا اٹھایا۔ اگست کا سارا ممینہ اس یں گررا۔ شرشر جاکر مسلمانوں کو سمجھایا اور اس راہ پر لانے کی کوشش کی۔

علیم صاحب ولی سے دہرہ دون جا چکے تھے۔ حال پہلے ہی کون سا اچھا تھا ان واقعات سے طبیعت اور خراب ہوئی۔ اپنی دانست میں اب دہ ایک الگ تھلگ گوشے میں جا بیٹھے تھے اور اس صحت افزا فضا میں طبیعت بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن قوی سائل و معاملات سے اس گوشے میں بھی مفر نہیں تھا۔ مولانا مفتی کفایت اللہ مولانا محمد علی اور امام صاحب جامع مسجد نے انہیں خط لکھا اور شملہ کے جلے میں پہنچنے کی دعوت دی۔ انہوں نے جواب لکھا ہے۔

'گرای نامہ مورخہ — اگست ۱۹۲۷ء کے لئے آپ کا اور مولانا محمر علی صاحب کا وام مولانا محمر علی صاحب کا وامام صاحب کا شکریہ اوا کرتا ہوں۔ جہاں تک انبیاء علیم السلام اور دو سرے پیشوایان فرہب کی توہین کا تعلق ہے اس کے روکنے کی بہتر تدبیر وہی ہے جو مولانا محمد علی صاحب نے شروع ہی سے افتیار کی شمی اور جس پر وہ ابھی تک قائم ہیں اور یقین ہے کہ برابر رہیں گے۔ اگر میں شریک ہو سکا تو سوائے اس کی تائید کے اور میری کوئی رائے نسیں۔" (۱۱)

حکیم صاحب کو شملہ بمرسال جانا پڑا اور بار بار جانا پڑا کیونکہ ہندو مسلم مفاہمت کی کوششیں پھرسے شروع ہو گئی تھیں اور بات چیت کے لئے شملہ بی میں جمع ہونے کی ٹھمری تھی۔ مولانا محمد علی نے اگست کا مہینہ متعلقہ قانون کو بدلوانے میں صرف کیا۔ پہلے مسلمانوں کی رائے عامہ کو ہموار کیا، پھر خود ایک مسودہ قانون تیار کیا جس کی رو سے بررگان دین اور ندہی عقائد و رسوم کی توہین جرم قرار دی گئی۔ یہ مسودہ قانون

نواب ذوالفقار علی خال نے قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ معمولی ترمیموں کے ساتھ منظور ہو کر وہ انڈین بیش کوڈکی وفعہ ۱۲۵ قرار پایا۔ مولانا محمد علی اس طرف سے فارغ ہوتے ہی ہندو مسلم اتحاد کے محاذیر سرگرم ہو گئے۔

خلافت کمیٹی کی تحریک پر مخبر کے مینے میں شملہ میں اتحاد کانفرنس متعقد ہوئی۔ دُیڑھ مو کے لگ بھگ ہندو مسلمان نمائندے اکھے ہوئے۔ جناح صاحب کانفرنس کے چیئرمین تھے۔ اور اتحاد کے لئے سخت کوشاں تھے۔ حکیم صاحب بھی پنچے۔ اس بیار آدمی کو تو اتحاد کا جذبہ وہاں کھینچ کر لے گیا گر بہت سے آتش مزاج رہنما اپنا انگارے ساتھ لے کر اس ٹھیٹرے مقام پر پنچے تھے۔ مہاسجائی راہنما ڈاکٹر مونج ابھی انگارے ساتھ لے کر اس ٹھیٹرے مقام پر پنچے تھے۔ مہاسجائی راہنما ڈاکٹر مونج ابھی ابھی ناگ پور میں یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہندووں کو ڈیڈے سے مسلمانوں کا جواب دینا چاہیے۔ ادھر مولانا ظفر علی خان اس شر سے آرہ ہے تھے جہاں "رنگیلا رسول" شائع ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈیڈے کا جواب ڈیڈے سے ویا۔ آگ بگولا ہو کر اپنا ڈیڈا اٹھایا تھا ہاہر ہوگی تھی۔ انہوں کے ڈیڈے کا جواب ڈیڈے سے ویا۔ آگ بگولا ہو کر اپنا ڈیڈا اٹھایا تھا ہاہر چھریاں چل رہی تھیں۔ فساوات کی آگ بھیلتی چلی جا رہی تھی۔ شہراس کی لیٹ میں آتے چلے جا رہے تھے۔ لگنا تھا کہ پورا ہندوستان جل جائے گا۔ باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس کی گورنج اندر سائی دے رہی تھی۔ بس اس میں اتحاد کانفرنس درہم و و بہم ہو گئ۔ اس کی عمد صاحب اُمیدوں کے ساتھ شملہ گئے تھے، بایوس و افروہ واپس آگ۔

شملہ سے مایوس لوٹے والے ابھی تک پوری طرح مایوس نہیں ہوئے تھے۔
شملہ میں انہوں نے ناکائی کا مُتہ دیکھا گر پھر اپنی کی کوشٹیں شروع کر دیں تحکیم
صاحب وہرہ دون سے رام پورکی طرف نکل گئے۔ رام پور سے بھوپال گئے گھوم پھر کر
نومبر کے شروع میں دل پنچے۔ وہاں پینچ تی پھر ہندو مسلم اتحاد کے کاذ پر سرگرم ہو
گئے۔ شریف منزل میں پھر صلاح مشورے ہونے گئے۔ صلاح مشوروں کے بعد ۳ نومبر
کو ایک جلسہ عام ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے۔ رہنماؤں میں
ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی اور تحکیم صاحب کے ماتھ ماتھ کانگریس کے صدر سری
نواس آئگر بھی تھے۔ جلے میں بہت صلح صفائی کی باتیں ہو ہیں۔ رہنماؤں نے کبی
تقریریں کیس اور ہندو اور مسلمان عوام کو بہت سمجھایا بجھایا کہ عزیزہ ایک دوسرے پر

اعتماد کرو۔ گائے کی قربانی کا معاملہ مسلمانوں کی رواداری پر چھوڑ دو اور مسجد کے سامنے باجا بجانے کا معاملہ ہنروؤں کی سلامت روی پر چھوڑ دو۔

جلے کامیاب رہا۔ مگر ادھر عدالت نے سوای شردھاند کے قاتل کو موت کی مزاسا دی۔ دبی کی فضا سنبھلتے سنبھلتے پھر بگڑ گئی۔ یول مسلمان رہنماؤں نے علی العموم اس واقعہ قتل پر اظمار افسوس کیا تھا اور تشدد کے ابھرتے ہوئے ربخان کی غدمت کی تھی۔ مگر عبدالرشید پھانی کی سزا پاکر مسلمان عوام کی ہمدردی کا مستحق ہن گیا شہر میں اس کے جنازے کا جلوس نکا۔ ہندو مشتعل ہوئے اور ہفتہ گزرا تھا کہ فساد ہو گیا۔ پھر اس کے جنازے کو الزام دینے شروع کر دیئے۔ ہندو اخباروں میں خبر نکلی کہ جو ایک نے دومرے کو الزام دینے شروع کر دیئے۔ ہندو اخباروں میں خبر نکلی کہ جو اسلمان عبدالرشید کی لاش لینے کے لئے جبل کے دروازے پر پہنچے تھے ان میں حکیم مساحب نے اس کی تردید کی اور پھر اس قصے سے مئد موڑ کر اجمل خاں بھی تھے۔ علیہ خاس میں معروف ہو گئے جو نومبر کے اوائل میں منعقد ہوا۔ جامعہ ملیہ کے سالانہ اجلاس میں معروف ہو گئے جو نومبر کے اوائل میں منعقد ہوا۔ جامعہ ملیہ کے سالانہ اجلاس میں معروف ہو گئے جو نومبر کے اوائل میں منعقد ہوا۔ جامعہ ملیہ کے مالانہ اجلاس میں معروف ہو گئے جو نومبر کے اوائل میں منعقد ہوا۔

دسمبر کا پہلا ہفتہ تھیم صاحب کو رام پور میں گزرا گر اتھا نہیں گزرا۔ آگے قوی قصے قضیوں سے دل پرداشتہ ہو کر اور مطب، جامعہ لمیہ اور طبیہ کالج سے تھک ہار کر تھیم صاحب رام پور کی طرف نکل جاتے تھے۔ وہاں فراغت ہوتی، شعر و شاعری اور علم و ادب کی باتیں ہوتیں، بلیرڈ کھیلتے اور تازہ دم ہو جاتے۔ گر اس بار رام پور نے انہیں تازہ دم نہیں کیا۔ وہاں رہتے ہوئے دل کے سات دورے پڑے۔ باری نے انہیں تازہ دم نہیں کیا۔ وہاں رہتے ہوئے دل کے سات دورے پڑے۔ باری نے پہلے ہی ناتواں کر دیا تھا، ان دوروں نے بالکل ہی تاڑھال کر دیا۔ واپس دلی آئے۔ یہاں آئے ہی کمر میں چک آگی۔ تین دن سخت درو میں جٹلا رہ اور چت لینے سے سال آئے ہی کمر میں چک آگی۔ تین دن سخت درو میں جٹلا رہ اور چت لینے کونسل کی طرف سے بلاوا آگیا۔ ۱۱ دسمبر کو لیگ کونسل کا اجلاس ہونے والا تھا۔

پچھلے برس ای مینے میں اور ای شر میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا اور حکیم صاحب اپنے گوشے میں جیٹے تھے۔ نہ کانگریس کے جلے میں گئے، نہ ظافت کانفرنس میں شریک ہوئے، نہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شامل ہوئے۔ گر اب حالات اور تھے۔ ہندو مسلم فسادات نے فضا کو بہت مکدر کر رکھا تھا۔ ای تناسب سے ہندو

مسلم اتحاد کے لئے سرگری بھی بڑھ گئی تھی۔ مولانا مجم علی کے لئے تضیہ تجازی حیثیت اب ثانوی تھی۔ اس طرف سے مایوس ہو کر اب وہ ہندو مسلم اتحاد کے موریچ پر سرگری و کھا رہ تھے۔ ان کے ساتھ ظلافت کیمیٹی بھی ای راہ پر چل رہی تھی۔ اوھ مسلم لیگ کے صدر اب جناح صاحب تھے جو ہندو مسلم اتحاد کے لئے خت روڑ وھوپ کر رہے تھے۔ حکیم صاحب کو اندھرے میں روشنی نظر آنے گئی۔ گر قوئی جواب دے رور پر دے چھے تھے۔ اب از جذب کے زور پر اس مہم میں شال ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ کا جب وعوت نامہ پنچا تو اس قابل بھی نمیں تھے کہ گھرے نکل کر مسلم لیگ وفتر تک پہنچ جائیں۔ جواب میں لکھا کہ عزیز و نمیں تھے کہ گھرے نکل کر مسلم لیگ وفتر تک پہنچ جائیں۔ جواب میں لکھا کہ عزیز و نمیں بھی شریک ہو جاؤں۔ سوطے ہوا کہ کونسل کا جلسہ لیگ کے دفتر کی بجائے شریف میں بھی شریک ہو جاؤں۔ سوطے ہوا کہ کونسل کا جلسہ لیگ کے دفتر کی بجائے شریف میں کیا جائے۔

یہ وہ وقت تھا جب مسلم لیگ میں پھوٹ پڑ چکی تھی اور دو کیمپ قائم ہو چکے سے افتراق کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ تحریک ظلافت نئے کی طرح پڑھی اور انتہاں کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ تحریک ظلافت بیلے ہندو مسلمانوں میں افتراق پیدا ہوا، پھرادھر کانگریس کے اندر پھوٹ پڑی اور "پرو پینجر" اور "نو پینجر" پدا ہوے اور اوھر مجلس ظلافت میں وہ کیمپ بن گئے۔ اب مسلم لیگ بھی دو دھڑوں میں بٹ چکی تھی۔ بات یہ تھی کہ جناح صاحب تو ہندو مسلم اتحاد کے لیئے تگ و دو کر بٹ چکی تھی۔ اور مصالحت کا وہ فارمولا جو "تجاویر دیلی" کے نام سے مشہور ہوا، انہی کی صدارت میں منظور ہوا تھا۔ گر سر فضل حسین کو تجاویر دیلی مطلق نہ بھائیں۔ سر شفیح اور علامہ اقبال ان کے ہم خیال شے۔ علامہ اقبال نے غملی سیاست میں نیا نیا قدم رکھا تھا۔ یار ان کی شاعری کے ہداج تھے۔ علامہ اقبال نے غملی سیاست میں نیا نیا قدم رکھا تھا۔ یار ان کی شاعری کے ہداج تھے۔ اقبال کی شاعری کو پڑھ پڑھ کے گر یہ کر یہ تھا اور آ تکھوں میں آنسو بھی جلدی آ تا تھا اور آ تکھوں میں آنسو بھی جلدی آ تا تھا اور آ تکھوں میں انسو بھی جلدی آ تا تھا اور آ تکھوں میں انسو بھی جلدی آ تی تھے۔ پہلے تجاویز دیلی باہمی انسان کو دکھے کر آئو کھاتے تھے۔ اقبال کی شاعری کو پڑھ پڑھ کے گر یہ کرتے تھے، اور خالفانہ اوار یے کلفتے تھے۔ پہلے تجاویز دیلی باہمی انسان کا سب بنیں، پھر سائن کمیشن وجہ افتلاف بنا۔ سائن کمیشن کیا خوب تشکیل انسان کا سب بنیں، پھر سائن کمیشن وجہ افتلاف بنا۔ سائن کمیشن کیا خوب تشکیل انسان کا سب بنیں، پھر سائن کمیشن وجہ افتلاف بنا۔ سائن کمیشن کیا خوب تشکیل

ہوا کہ اس میں کوئی ہندوستانی نمائندہ شامل ہی ضیں کیا گیا، نہ ہندو نہ مسلمان۔ آزادی کے لئے لڑنے والوں نے سائن کمیشن کے بائیکاٹ کی ٹھانی۔ جناح صاحب اس کے خلاف ڈٹ گئے اور مولانا محمد علی ان کی کمک پر تھے۔ گر سر شفیج اور علامہ اقبال سائن کمک کینشن سے تعاون کے حق میں تھے۔ مسلم لیگ میں دو گروپ بن گئے۔ سر شفیج گروپ اور جناح گروپ۔

مسلم لیگ کے ۱۹۲۱ء کے اجلاس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگل سالانہ اجلاس لاہور میں ہو۔ گر ۱۹۲۷ء کے گزرتے گفتا بہت بدل گئے۔ جناح صاحب کے ساتھیوں نے فضا میں کچھ سو تھا اور بھانیا کہ شفیع گروپ لاہور میں اپنے حامیوں کو اکٹھا کر کے مسلم لیگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مختلف سمتوں سے تقاضے شروع ہوئے کہ سالم لیگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے گا۔ مختلف سمتوں سے تقاضے شروع ہوئے کہ سالانہ اجلاس کمی اور شہر میں منعقد کیا جائے۔ پس ای مسئلہ انعقاد پر غور کرتے کے مسلم لیگ کونسل کا جلسہ بلایا گیا تھا۔

وہ اا د ممبر تھی اور شریف منول میں کونسل کے تئیس اراکین اکٹھے تھے۔ محمد علی جناح، علامہ اقبال، حکیم اجمل خال، مولانا محمد علی، مولانا حسرت موہائی، ڈاکٹر کیلو، فیروز خال نون، شخ عبداللہ، ملک برکت علی، پیرتاج الدین، ڈاکٹر ضیاء الدین کیسی کیسی شخصیت یہاں آئی بیٹی تھی۔ گر سب سے بیٹھے تھے کہ آج ایک ایک پانی ہونے والا تھا۔ پہلے تو فیروزخال نون نے ڈاکٹر کیلو کو کہ مسلم لیگ کے جزل سیکرٹری تھے، آڑے ہاتھوں لیا ''کیوں صاحب' یہ جلسہ کس خوشی میں بلایا گیا ہے؟''

واکٹر کیلو وضاحت کرنے گئے کہ جناب والا ابت سے ہے کہ جُھے بنگال اور دو سرے مقامات سے بہت تار اور خط ملے ہیں۔ نقاضے ہو رہے تھے کہ سالانہ اجلاس کے مقام انعقاد کو بدلیئے۔ ہیں نے صدر مسٹر جناح سے مشورہ کیا اور لیگ کے اجلاس کے مقام انعقاد کو بدلیئے۔ ہیں نے صدر مسٹر جناح سے مشورہ کیا اور لیگ کے آئین کی وفعہ 19 کے تحت سے جلسہ بلایا۔ گر نون صاحب ڈاکٹر کیلو کو آسانی سے چھوڑنے والے تو نہیں تھے۔ انہوں نے جرح شروع کر دی۔ مولانا محمد علی سنتے رہے اور خون کے گھونٹ چیتے رہے۔ آخر کو اُبل پڑے کہ ڈاکٹر کیلو کو یاروں نے سمجھاکیا ہور خون کے گھونٹ چیتے رہے۔ آخر کو اُبل پڑے کہ ڈاکٹر کیلو کو یاروں نے سمجھاکیا ہے۔ بات کرنے کا یہ کونیا طریقہ ہے۔ کوئی اعتراض ہیں کیا کہ یہ جلہ ضابط کریں۔ نون صاحب کب رُکنے والے تھے۔ باقاعدہ اعتراض ہیں کیا کہ یہ جلہ ضابط

اس روانگ کے بعد مقام انعقاد اور ساتھ ہی مجوزہ صدر کی تبدیلی کا مسکلہ زیر بحث آیا۔ بہت تقریب ہو تیں، بہت گرما گری ہوئی۔ آخر وو ننگ کی نوبت آئی۔ کچھ حاضر ووٹ تھے، باتی تحریری طور پر موصول شدہ ووٹ تھے۔ کثرتِ رائے سے طے ہوا کہ سالانہ اجلاس لاہور کی بجائے کلکتے ہیں ہو۔ جناح گروپ کی باچھیں کھل گئیں۔ علامہ اقبال، حسرت موہانی اور ملک فیروزخال نون بھرا کر اٹھے اور اپنے ہم نواؤل کو سمیٹ کر جلنے سے فکل گئے۔ (۱۳)

اگلے ون حکیم صاحب کا بستر بندہ رہا تھا، سفر کی تیاری تھی۔ یاروں نے دیکھا اور جہان ہوئے کہ کماں تو چلنے گھرنے کی سکت نہیں تھی اور کمال سفر کے لئے تیار ہیں۔ اصل میں حکیم صاحب کو بیہ خبر ملی تھی کہ شاہ امان اللہ خال یورپ کے سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ کابل جاتے ہوئے بہین سے گزر ہو گا۔ بیار نے بیہ خبر می اور چرے پر ونق اور ہاتھ پاؤں میں سکت آ گئی۔ دوستوں نے سمجھایا کہ آپ کی حالت ایسی نہیں کہ سفر کریں۔ جواب دیا، سی کہتے ہو گر میری زندگی کی بیہ آخری تمنا ہے کہ امان اللہ خال سے دو ہاتیں کر اول۔

کر میں چک کی تکلیف برقرار تھی۔ کروٹ لینے کے لئے تماردار کے مختاج تھے۔ ای عالم میں سامان سفر باندھا، ملازموں اور دوستوں کے سارے گھرے شیش پنچ اور لشم پششم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ۱۳ وسمبر کو بمبئ پنچ۔ ۱۳ وسمبر کو امان اللہ خاں سے ملاقات ہوئی۔ ۱۲ وسمبر کو امان اللہ خان کے اعزاز میں ایک تقریب کا اجتمام ہوا۔ اس تقریب میں مولانا محمد علی نے معمان عزیز کو ایک خوبصورت بنچ نذر کیا۔ ڈاکٹر زاکر حسین نے جامعہ ملیہ کی مطبوعات کا ایک سیٹ پیش کیا۔ حکیم صاحب نے جامعہ ملیہ کی مطبوعات کا ایک سیٹ پیش کیا۔ حکیم صاحب نے جامعہ ملیہ کی مراجی میں انہوں نے کہا۔

ملیہ کی طرف سے سپانامہ جو فاری میں لکھا گیا تھا پیش کیا جس میں انہوں نے کہا۔

ملیہ کی طرف میں اسلام میں کی مراجی جمیلہ سے افغانستان کو آج دنیا میں اسلام

کے ایک اہم مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اور یہ ملک ترقی کی راہ پر
تیزی سے گامزن ہے۔ بیٹک جناب والا کو افغانستان کے مصلح اعظم کا مقام
حاصل ہے۔ لیکن آپ کی مسائل کے اثرات افغانستان تک محدود نہیں۔
ہم پورے عالم اسلام میں ان کے اثرات چھلتے مجسوس کر رہے ہیں۔ بلکہ
ہم تو یمان تک کمیں گے کہ افغانوں کی اصلاح کا جو عمل جاری ہے وہ ایسا
کارنامہ ہے جس پر انسانیت بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔

" بناب والا نے علم کی ترویج کے لئے جو کوشیں کی ہیں ان سے ہم آگاہ ہیں۔ اور علم ہی تو ترقی کی بنیاد بنتا ہے۔ سو ای واسطے سے ہم جامعہ ملیہ اسلامیہ دبلی کے سلسلہ میں کچھ معلومات حضور والا کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس درس گاہ کی بنیاد سے سوچ کر رکھی تھی کہ مسلمانوں میں قومی جذبے کو فروغ دیا جائے ونیزان کے ذہنی افق میں وسعت پیدا کی جائے۔ اب سے سات برس پہلے ونیزان کے ذہنی افق میں وسعت پیدا کی جائے۔ اب سے سات برس پہلے جامعہ کا قیام عمل میں آیا تھا اس خیال سے کہ لوگوں کو تعلیم کی سیجے نہج سے روشناس کیا جائے جس پر چل کر وہ اپنے نصب العین کو با سیس۔

حضور والا اس سے باخر ہیں کہ آج کے زمانے ہیں سلمانوں کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ دینی اور دنیوی دونوں قتم کے علوم سے بہرہ ور ہوں۔ مروجہ نظام تعلیم نے ابھی تک نوجوانوں کو صرف ملازمتوں کے لئے تیار کیا ہے جس کا نتیجہ سے ہے کہ ان کی سوشل سرگر میوں کا دائرہ بہت ہی محدود ہے۔ للذا جامعہ نے اپنا آدرش سے قرار دیا ہے کہ زندگی مادہ اور فر اعلیٰ۔ ای کے ماتھ سے مقصد بھی پیش نظر ہے کہ نوجوانوں کو مختلف بیش افقیار کرنے پر ماکل کیا جائے۔ پھر ہم نے سے بھی محسوس کیا کہ غیر نبین مصول علم کے عمل میں ذہنی توانائی بہت ضائع ہوتی ہے۔ سو جامعہ نے اردو کو ذرایعہ تعلیم کے طور پر اپنایا ہے۔..."

امیر امان اللہ خال نے اس سپاسنامہ کا خاطر خواہ جواب دیا اور جامعہ ملیہ کے طریق تعلیم پر اطمینان کا اظہار کیا۔ امیر نے تحکیم صاحب کو افغانستان کے دورے کی رعوت ری جو حکیم صاحب نے بخوشی قبول کی-

جسی میں چند دن گزارنے کے بعد انہوں نے پالن بورکی راہ لی- پالن بور جانے کا مقصد بھی میں تھا کہ جامعہ کے لئے کچھ چندہ وہاں سے جمع کر لیا جائے۔ اصل میں اب محیم صاحب کی توجہ زیادہ تر جامعہ کی طرف تھی۔ خیر تو انہوں نے پالن بور میں چند دن گزارے اور چندہ جمع کرکے واپس ہوئے۔

علیم صاحب گھوم پھر کر ۲۹ و ممبر کو ولی پنچے۔ پوری رات سفر میں گئ- اب بڑکا تھا اور گاؤی جمنا کے پل سے گزر رہی تھی۔ جمنا ندی نیند سے جاگئے گئی تھی اور ولی کا آسان اجلا ہو یا جا رہا تھا۔ وہ بڑے دن کی صبح تھی اور رات بہت کہرا ہڑا تھا۔ دلی علیم اجل خال کی زندگی میں آج آخری بار میج کر رہی تھی۔ مر اس میج کے مشاہدے کے لئے علیم صاحب کے پاس وقت نہیں تھا۔ ولی سے دوران کی اپنی منے ان كى منتظر تھى اور اس سے پہلے اسيں بت كام نبائے تھے۔ اسليثن سے گر پہنچة بى واك وكلهن مين معروف مو كئے- 9 بج تك واك ويكھي- پير مريضوں كو ويكھنے كى باري آئي- پھر شهر ميں جو جوان كا مريض تھا اور جو جو مريض باہر آيا بيشا تھا اے ديكھتے پھرے۔ اس بیار آوی نے سارا دن اینے مریضوں کو دیکھنے میں صرف کیا۔ جب شام ہوئی تو گھر کی راہ لی۔ اس شرمیں اس چونٹھ سالہ شخص کی بیر آخری شام تھی ان چونسٹھ برسوں میں ول کی شاموں کی رنگت کتنی بدل گئی تھی۔ نہ مشعلین نہ موی شمعیں۔ دیوان خانے جمال شام پڑے سے جھاڑ فانوس جگرگاتے تھ، بچھ چکے تھے۔ اب نے ڈرائگ روم تھے اور بحلی کی روشنی تھی۔ بارہ تھیے سے رے ایک بالکل نی دل بجلی کے چراغوں سے جگمگ جگمگ کر رہی تھی۔ نے بازار عنی کشادہ راہیں نے مکان کہ کوٹھیاں کملاتے تھے۔ ان کوٹھیوں کے ڈرانگ روم، چاندنی، مند اور گاؤ تکے سے بے نیاز تھے۔ جوتیاں انار کر دو زانو اور آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کا رواج جاتا رہا تھا۔ اس ك ساتھ سليم شايي جوتي بھي گئي- ئيا زمانه ئي جوتيال كے كر آيا- اب شرفافيتول والے بوٹ ڈاٹے ڈرائینگ روم میں واخل ہوتے تھے اور صوفوں اور کرسیوں پر میٹھتے تھے۔ بابر كناك بيلس مين بازار في طرز سے سجا تھا۔ بيلي جلتي تھي اور كوٹ بتلون والي تخلوق اُمنڈتی تھی۔ ویے پرانی دلی بھی ایس پرانی نہیں رہی تھی۔ بجلی کی روشنی جاندنی چوک

میں بھی بہت بھیل گئی تھی اور اب صرف بوڑھوں کو سے یاد رہ گیا تھا کہ آگے چاندنی

چوگ کے بیچوں جا کیک ٹھٹٹری میٹھی نہر بہتی تھی اور گھٹی چھاؤں اور کھٹے میٹھے پہلوں

والے بیڑاس پر سامیہ کرتے تھے۔ نئی خلقت نہراور بیڑوں سے بے خبر ٹرام میں بیٹھ لر

اور سائنگل چلا کر اور موٹروں میں سوار ہو کر اس بازار میں پہنچی تھی۔ زمانے کے

ساتھ ساتھ کتنی سواریاں رخصت ہو چکی تھیں اور کتنی سواریاں آ گئی تھیں۔ چار

گھوڑوں والی بھی افسانہ بن چکی تھی۔ وو گھوڑوں والی بھی خال خال رہ گئی تھیں۔

پس چکی سوار اب موڑوں میں بیٹھے نظر آتے تھے سائیکلیں دلی کے گلی کوچوں میں رہے

بس چکی تھیں۔ ٹرام مرڈکوں کے چ بچھی ہوئی بیڑیوں پر ایک تھنٹی کی آواز کے ساتھ

بس چکی تھیں۔ ٹرام مرڈکوں کے نی بھی موٹی بیڑیوں پر ایک تھنٹی کی آواز کے ساتھ

بس جکی تھیں۔ ٹرام مرڈکوں کے نی سواری کی نمود ہوئی تھی۔ ۸ جنوری ۱۹۲2ء کو ایک

برس دلی کے آسان پر ایک نئی سواری کی نمود ہوئی تھی۔ ۸ جنوری ۱۹۲2ء کو ایک

ہوائی جماز لندن سے آڑ کر دلی پہنچا۔ اس کا نام ''مٹی آف دبلی'' رکھا گیا۔

ولی کتنی بدل گئی تھی، گرچوک کا رنگ اپی جگہ قائم تھا یہاں جو فرق پڑنا تھا ۱۸۵۷ء میں پڑ لیا۔ اس کے بعد سے اب تک چیزیں جہاں کی تماں تھیں۔ وہی پرانے فوانچے، وہی فوانچہ فروشوں کی وضع، وہی ان کی بولیاں، وہی ان کی روشنیاں۔ اب شام ہو چکی تھی، دونوں وقت مل رہے تھے۔ کسی خوانچہ فروش نے لالٹین جلائی، کسی نے مٹی کا دیا جلایا۔ کسی نے مشعل روش کی۔ چٹوروں کا چوم بڑھتا جا رہا تھا سلانی گھروں سے نگلے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب ون بھر کے سے نگلے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب ون بھر کے سے نگلے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب ون بھر کے سے نگلے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب ون بھر کے سائے پھیل چکے تھے۔ چوک میں سیلیوں کا اور شریف منزل میں مریضوں کا چوم بڑھتا جا رہا تھا۔ کب کب کا بیار میح الملک کو اپنا دُکھ بتانے کے لئے پہنچا ہوا تھا۔ وقت تنگ تھا۔ اب سات نگر رہے کئے۔ سائے کے لئے بہنچا ہوا تھا۔ وقت تنگ تھا۔ اب سات نگر رہے کہنے کے لئے بہنچا ہوا تھا۔ وقت تنگ تھا۔ اب سات نگر رہے کئی تھی۔ حکیم صاحب کو مبح رام پور میں کنی تھی۔ حکیم صاحب کو مبح رام پور میں کئی تھی۔ سائے ایک ایک مریض کو دیکھا اور کئی تھی۔ سائے ایک ایک مریض کو دیکھا اور کئی تھی۔ سائے ایک ایک مریض کو دیکھا اور کئی تھی۔ سائے ایک ایک مریض کو دیکھا اور کئی تھی۔ سائے بھی الوداع کہنے کے لئے اسٹیش پہنچ گئے تھے۔ دوست احباب بھی الوداع کہنے کے لئے اسٹیش پہنچ گئے تھے۔ دوست احباب بھی الوداع کہنے کے لئے اسٹیش پہنچ گئے تھے۔

اب سازھے گیارہ بجے کا عمل تھا۔ ریل کی سیٹی نج بھی تھی۔ گاڑی چھوٹ بھی

#### تھی۔ دل کی در و دیوار آ تکھوں سے او تھل ہوتے جا رہے تھے ۔ بیشہ کے لئے۔ وہ بڑے دن کی رات تھی اور سردی سخت پڑ رہی تھی۔

## حواشي

ا- (نوٹ صفحہ گزشتہ سے پوستہ) مضامین محمد علی (حصد دوم) ص ۱۵۳ ٢- مضامين مجمد على (حصد دوم) صفحه ٢٨٥ ٣- مضامين محد على (حصد دوم) صفحه ١٣٠ ٢- مضامين محمد على (حصد دوم) صفحه ١٢٣ ۵- مضامین محمد علی (حصد دوم) صفحه ۱۲۳ ٢- "مشير الاطيا" كالمسيح الملك نمبر-٧- مضامين محمد على (حصد دوم) صفحه صفحه ١٢٣ ٨- مضامين محمد على (حصد دوم) صفحه ١١٣ ٩- المشير الاطبا" كالمسيح الملك نمبر-۱۰- مضامین محمد علی (حصد دوم) صفحه ۱۲۳ ١١- خط بنام مولانا كفايت الله، مورخه ٢٣ أكت ١٩٢٤ء "مثير الاطبا" كالمسيح الملك نمير مصنفه عليم محمد حسن قرشي صفحه ١٥٣-١١- "حيات اجمل" مصنف قاضي عبدالغفار، صفحه ٢١٣٨م ١٣- اس جلے كى سارى تفصيلات ۋاكٹر كيلوكى دفترى ربورث سے ماخوذ بين جو "فاؤنديشنر آف پاکتان" (حصد دوم) مین صفحه ۱۰۵-۸۱ پر اندین کوار رکی رجم ۱۹۲۷ (جلد دوم) صفحہ ۲۳۸\_۲۳۹ کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں۔

#### وفاص

ایک پاؤل دلی میں، دو مرا پاؤل رامپور میں۔ گئے زمانے سے بید طور چلا آ رہا تھا۔ نواب صاحب کو بھی علیم صاحب کے بغیر چین نہیں آ تا تھا۔ بس ایک ماتھ بلملا اُٹھتا تھا کہ بلاؤ علیم صاحب کو۔ لیجئے تار برقی گھڑئے گئے۔ چلئے ایک تار وے دیا، اب انظار کیجئے۔ مگر نہیں۔ دو ڈھائی گھنٹے کے بعد پرائیویٹ سیکرٹری طلب کیا جاتا اور پوچھا جاتا کہ علیم صاحب جاتا کہ علیم صاحب کو تار دے دیا۔ پھر تار دیجئے۔ لیجئے دو سرا تار کھڑکا دیا گیا۔ ایک کے بعد، دو سرا، دو سرے کے بعد تیسرا۔ بس تاروں کا تاریخ جاتا جی کہ علیم صاحب کی طرف سے اطلاع موصول ہوتی کہ فلال گاڑی سے پہنچ رہا ہوں۔ پھ نہیں علیم صاحب کی طرف سے اطلاع موصول ہوتی کہ فلال گاڑی سے پہنچ رہا ہوں۔ پھ نہیں علیم صاحب کے اس نواب کو کیا گھول کر پلا دیا تھا۔ موصوف کے لئے وہ صرف اور محض صاحب نے اس نواب کو کیا گھول کر پلا دیا تھا۔ جو مشکل پیش آتی، جو تیج پڑتا توقع کی جاتی کہ علیم نہیں شھے۔ ہر معالمہ میں مشورہ کیا جاتا۔ جو مشکل پیش آتی، جو تیج پڑتا توقع کی جاتی کہ علیم صاحب اسے اپنے ناخن تربیرسے سلجھا ئیں گے۔

نواب صاحب خوب نواب سے دن کو سوتے سے، رات کو رت جگا کرتے سے درت جگا کرتے ہے۔ است جگا کرتے ہے۔ است جگا کرتے ہے۔ ان اوقات میں حکیم صاحب کو فرصت ہوتی تھی۔ حکیم صاحب سبح سات بج سے دس بج تک مطب کرتے سے واضح ہو کہ حکیم صاحب رام پور میں محض نواب دس بج تک مطب کرتے سے واضح ہو کہ حکیم صاحب رام پور میں محض نواب صاحب کے معالج بن کر نہیں رہتے ہے۔ مطب بھی کرتے سے جس کے وروازے صاحب کے معالج بن کر نہیں رہتے ہے۔ مطب بھی کرتے سے جس کے وروازے فاص و عام پر کھلے ہوتے تھے۔ تو صبح سات سے دس بج تک مطب کرنا۔ اس کے بعد ریاست کے چیف سکرٹری عبدالعمد خال کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ دوپر کا کھانا جو انگریزی طرز کا ہوتا انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بجے جملہ احباب اور عملہ کے انگریزی طرز کا ہوتا انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بجے جملہ احباب اور عملہ کے انگریزی طرز کا ہوتا انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بجے جملہ احباب اور عملہ کے انگریزی طرز کا ہوتا انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بجے جملہ احباب اور عملہ کے انگریزی طرز کا ہوتا انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بجے جملہ احباب اور عملہ کے انگریزی طرز کا ہوتا انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بجے جملہ احباب اور عملہ کے انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بجے جملہ احباب اور عملہ کے انگریزی طرز کا ہوتا انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔ شام چار بے جملہ احباب اور عملہ کے انہیں کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔

لوگوں کے ساتھ چائے پی جاتی تھی۔

نواب صاحب چار بجے سو کر اٹھتے تھے۔ دو گھنے تک ریاست کے کاروبار میں مصروف رہے۔ کانفرات پر دشخط کرتے۔ ہدایتیں دیتے۔ ادکامات جاری کرتے۔ اس کاروبار ے فراغت کے بعد علیم صاحب کو یاد کیا جائا۔ بھر دو بجے رات تک نواب کے ساتھ صحبت رہتی۔ اس کے درمیان میں ایک وقفہ آتا جب نواب صاحب بگیات سے ملنے کے لئے محل سرا میں چلے جاتے۔ اوھر علیم صاحب بلیرؤ میں مصروف ہوجاتے۔ گر ادھر آٹھ بجے ادھر نواب صاحب محل سرا سے نکلے اور کھانے کی میز پر آن موجود ہوئے۔ اس میز پر گفتی کے آکیس معمان ہوتے۔ اگر کوئی خاص معمان آن وارد ہو تا تو پھر ان اکیس میں سے کی ایک کو کاٹ دیا جاتا۔ (۱)

تو علیم صاحب کا طور پہ تھا کہ رات کو دو بج تک نواب صاحب کے رشجگے میں شریک ہوتے۔ دو بج رت جگے کو سجا چھوڑ کر اپنے کرے میں چلے جاتے اور آرام کرتے۔ بھی دو بج سے پہلے محفل سے اٹھ جاتے تو چر دو بج تک کا وقت مطالعہ میں صرف ہوتا۔ گر اس مرتبہ اس ورد میں پچھ فرق آگیا تھا حکیم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ و سمبر کے مہینے کے اندر اندر ان کا یمال بیہ دو سرا پھیرا تھا۔ پہلا پھیرا دسمبر کے اوائل میں ہوا تھا۔ لیکن وہاں انہیں ول کے آبر توڑ سات دورے پہلا پھیرا دمیر نے انہیں ہلکان کر دیا۔ سو رامپور میں قیام کو مختمر کیا اور دلی چلے آئے۔ مثمی تو بسرطال دلی ہی کھی۔ گر شاید رامپور کی مٹی کا بھی کچھ قرض تھا۔ تو مہینے کے ختم ہوتے ہوتے حکیم صاحب پھر رامپور الیمور کی مٹی کا بھی کچھ قرض تھا۔ تو مہینے کے ختم ہوتے ہوتے حکیم صاحب پھر رامپور الیمور کی مٹی کا بھی کچھ قرض تھا۔ تو مہینے کے ختم ہوتے ہوتے حکیم صاحب پھر رامپور الیمور کی مٹی کا بھی کے جوتے حکیم صاحب پھر رامپور کی مٹی کا بھی کے حق موان تھا۔ تو مہینے کے ختم ہوتے ہوتے حکیم صاحب پھر رامپور کی مٹی کا بھی کے حق موان تھا۔ تو مہینے کے ختم ہوتے ہوتے حکیم صاحب پھر رامپور کی مٹی کا بھی کی جوتے حکیم صاحب پھر رامپور کی مٹی کا بھی کے حق قرض تھا۔ تو مہینے کے ختم ہوتے ہوتے حکیم صاحب پھر رامپور پر پھی کے کے۔

طبیعت تو خراب پہلے ہی ہے چل رہی تھی۔ گر رامپور میں جا کر کچھ زیادہ بگر گئے۔ غذا گھنے گھنے ایک انڈے کی زردی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وضعداری کی بات تھی کہ روز مرہ کے معمولات کے مطابق بلیرڈ کھیلتے رہے۔ اوھر سے فارغ ہو کر نواب صاحب کی محفل میں جا شائل ہوتے گر آج بچھ جلدی محفل سے اٹھ گئے۔ بس گیارہ بج رفصت ہو کر اپنے کمرے میں آگئے۔ گر کوئی ایک گھنٹ گزرا ہو گا کہ نواب صاحب نے چریاد کیا۔ چیدار دوڑا دوڑا آیا کہ مرکاریاد فرما رہے ہیں۔ حکیم صاحب نے معذور ہوں۔ نواب صاحب نے معذور ہوں۔ نواب صاحب معذور ہوں۔ نواب صاحب

نے سااور فورا آن موجود ہوئے۔

نواب صاحب ڈیڑھ پونے دو گھنٹے بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے مطلب یہ کہ سیم صاحب بھتا وقت فیر لگ گیا۔ عیم صاحب جتنا وقت نواب صاحب کی محفل میں لگایا کرتے تھے اتنا وقت فیر لگ گیا۔ پھر وہی دو ج گئے۔

نواب صاحب اُ کھنے گئے تو علیم صاحب نے چیف سکرٹری صاحب کو روک لیا۔
ابھی پانچ منٹ گررے ہوں گئے کہ علیم صاحب نے ول پر ہاتھ رکھ کر زورے وہایا
اور گہرا سائس لیا۔ چیف سکرٹری صاحب گھرائے۔ پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ کما کہ ول
کے مقام پر تکلیف ہے۔ سکرٹری صاحب نے یہ سوچ کر کہ علیم صاحب کو آرام کرنا
چاہیے اٹھنے لگے تو علیم صاحب نے پھر انہیں روک نیا۔ چند ایک منٹ کے بعد پھر
ورد اُٹھا اور اس مرجہ علیم صاحب کی ہلکی ی چیخ بھی نکل گئے۔ ساتھ انہوں نے کما کہ
ڈاکٹر عبدالحکیم خال کو ہلاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کے لیئے آدی دوڑایا گیا اور علیم صاحب کو
پینگ پر لٹا دیا گیا۔ مگر ورد کی امر پھر اٹھ کھڑی ہوئی اب علیم صاحب نے اپنی دوا خود
کرنے کی نیت کی۔ کما کہ گرم پانی لاؤ۔ مگر اب وقت کمال تھا۔ ڈاکٹر اور گرم پانی آنے
تو پیلے آخری وقت آن پہنچا۔ رات کے دو نج رہے تھے۔ علیم صاحب نے دو
نکیاں لیس اور سرھار گئے۔

فورا نواب کو اطلاع بنچائی گئی۔ نواب صاحب آئے، ویکھا کہ یار عزیز ساتھ چھوڑ کر جا چکا ہے۔ ٹھنڈا سانس بھرا۔ کہا کہ حکیم صاحب نمیں مرے، میں مرگیا۔

صبح ہوئے ہوئے بزراجہ تارید خرولی پنچی اور شہر میں ایک کمرام برپا ہوگیا۔
ہے دیکھو کوچہ بلیماراں کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ میت ۲۹ دسمبر ۳ بجے سے پہر کو
موڑ کے ذریعے ولی پنچی۔ ۴ بجے جنازہ اُٹھا۔ کیا مسلمان کیا ہندو پوری ولی بلیماراں میں
موٹر کے ذریعے ولی بختی۔ ۴ بجے جنازہ اُٹھا۔ کیا مسلمان کیا ہندو پوری ولی بلیماراں میں
اُمنڈی ہوئی تھی اور بلیماراں سے باہر چاندنی چوک تک پھیلی ہوئی تھی۔ جامع مسجد
میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ خواجہ حسن رسول نماکی درگاہ کے صحن میں وفن کئے گئے۔
میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ خواجہ حسن رسول نماکی درگاہ کے صحن میں وفن کئے گئے۔
میاں ان سے پہلے ان کے والد حکیم محمود خال اور دونوں بھائی حکیم عبدالمجید خال اور
حکیم واصل خال آسودہ خاک ہوئے تھے۔

اوهر ولى مين حكيم صاحب كا جنازہ أنھ رہا تھا اوهر كائكريس كے سارے رہما

مراس میں انتھے تھے جال کا گریس کا سالانہ اجلاس ڈاکٹر انصاری کی صدارت میں جاری تھا۔ جب یہ خبر وہاں کینچی تو پوری کا گریس کو ایک صدے نے آ لیا اور ڈاکٹر انصاری تو کھوٹ کیوٹ کررونے لگے۔

راس عظیم قوی سانحہ نے اور اس ناقابل تلافی نقصان نے مجھے تو و کر رکھ دیا ہے۔ ہندوستان کا ایک عظیم فرزند اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ جو کم ہمتوں کی ہمت بندھایا کرتا تھا وہ اب نہیں رہا۔ وہ جو عوای جوش و غضب کو اپنے تدبر سے حداعتدال سے گزرنے نہیں دیتا تھا اب نہیں رہا۔ وہ نہیں رہا۔ لیکن اس کی یاد باقی رہے گی۔ اور دلیں کے لئے بھی رہا۔ وہ نہیں رہا۔ اس کا ثمر ہمیں ملے گا۔ دلی میں جامعہ اسلامیہ اور طبیہ کالج اس کی تعمیری سوچ کے نشانات کے طور پر قائم و دائم رہیں گے۔

سے ڈاکٹر انصاری نے کہا۔ اس سے بڑھ کر گاندھی جی نے کہا۔

داس نازک گھڑی میں ہارا ہے بہت بڑا نقصان ہے اور المناک۔
علیم اجمل خال ہندوستان کے سچے سپوت تھے۔ ہندو مسلم ایکٹا کے سلسلہ
میں تو ان کی حیثیت الیی مخی کہ اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ بی نہیں
کیا جا سکتا۔ میں تو بس ہے آس لگائے بیٹھا ہوں کہ ہم لوگ ہو ان کے
جیتے جی نہیں سکھ پائے اور نہیں کرپائے تھے وہ اب ان کے مرنے ک
بعد سکھنے کی کوشش کریں گے۔ اخباروں میں جو کچھ چھیا ہے۔ کہ
مملانوں کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ہندوؤں نے بھی ان کی موت کا سوگ
منایا اگر صحیح ہے تو یہ بہت صحت مندانہ علامت ہے۔ جھے آمید ہے کہ ان
کے مرنے سے دلی میں دوستی اور بھائی چارے کی جو فضا پیدا ہوئی ہے وہ
برقرار رہے گی۔ اور بورے دیس میں سرایت کر جائے گی۔ اور میرے
لیئے تو حکیم جی کا دنیا سے اُٹھ جانا ایک نجی نقصان ہے۔"

پیڈت موثی لال نہرو نے مونٹ کارلو سے ڈاکٹر انصاری کو تعزیق تار بھیجا اور

"ہندوستان اپنے ایک انتہائی مخلص فرزند سے محروم ہو گیا ہے۔ اس سے جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا پر ہونا ناممکنات سے ہے۔ اس کا جینا مرنا ہندو مسلم ایکٹا کے لئے تھا۔"

گاندهی جی نے "فیک انڈیا میں الگ ایک تعزیق کالم لکھا۔ جس میں انہوں نے

-4

اور استے ہی عظیم ہندوستانی۔ ہندو اور مسلمان دونوں انہیں کیسال عزیز اور استے ہی عظیم ہندوستانی۔ ہندو اور مسلمان دونوں انہیں کیسال عزیز سے اور اوھ ہندو اور مسلمان بھی کیسال ان کا احرام کرتے تھے اور محبت کرتے تھے۔ ہندو مسلم ایکٹا تو ان کے لئے سانس کا حکم رکھتی تھی۔ ہمارے جھڑوں کی وجہ سے ان کے آخری ایام بہت تلخی ہیں گزرے۔ کیان ایخ دلیں اپنی جنتا ہے مایوس بھی نہیں ہوئے ان کا احساس سے تھا کہ ان دونوں فرقوں کو بالآخر اتحاد کرنا پڑے گا۔ ان کا سے غیر مشرازل ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتحاد کے لئے اپنی کو ششوں کو ترک بھی نہیں کیا۔ اگرچہ شروع ہیں انہیں تامل تھا لیکن پھر انہوں نے ترک موالات کرنے والوں کا ساتھ دیا اور اس بے جگری سے ساتھ دیا کہ جو شے انہیں کرنے والوں کا ساتھ دیا اور اس بے جگری سے ساتھ دیا کہ جو شے انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی اور جو ان کا سب سے بڑا کام تھا یعنی طبیہ کالج اس کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔

کیم جی کی موت کی وجہ سے ہی نہیں ہوا کہ بیں ایک وانا بینا اور ابت قدم رفیق کار سے محروم ہو گیا بلکہ ای کے ساتھ مجھ سے ایک ایسا مترجی چھن گیا جس پر بیں وقت پڑنے پر بھروس کر سکتا تھا۔ ہندو مسلم ایکتا کے معالمہ بیں وہ مترمیرا مستقل رہنما بنا ہوا تھا۔ اپنی معالمہ فنی، اپنی متالت، اور اپنی انسان شای کے بل پر وہ بالعوم بہت صحیح فیصلے کرتے متالت، اور اپنی انسان شای کے بل پر وہ بالعوم بہت صحیح فیصلے کرتے تھے۔ ایسا آدمی مجھی نہیں مراکرتا۔ اگرچہ وہ اب اپنے گوشت پوست کے ساتھ ہمارے نی نہیں ہیں۔ لیکن ان کی آتما فریضہ اوا کرنے کا نقاضا کر ساتھ ہمارے نی نہیں ہیں۔ لیکن ان کی آتما فریضہ اوا کرنے کا نقاضا کر میں سے۔ ہم مکیم جی کی یاد تازہ رکھنے کے لئے جو بھی یادگار قائم کریں

کے وہ اس وقت تک پاپیہ بھیل کو نہیں پہنچ کتی جب تک ہم حقیقی معنوں میں ہندو مسلم ایکٹا قائم نہیں کر لیتے۔ پرماتما ہمیں یہ توثیق عطا کرے کہ جو کام ہم ان کے جیتے جی انجام نہیں دے سکے وہ اب ہم ان کی موت سے مثاثر ہو کر انجام دینے کا سبق حاصل کریں۔

"دلیکن کی بی اس فتم کے آدی نمیں تھے کہ بس بیٹھے ہیں اور خواب دیکھا تھا اس کی قواب دیکھا تھا اس کی تقواب دیکھا ہے اس تعیم بینی بینی چو خواب دیکھا ہے اس تعیم بینی بینی چاہیے۔ انہوں نے طب کے متعلق جو خواب دیکھا ہے اس کی تعیم انہوں نے کالج کی صورت میں بانے کا اجتمام کیا۔ ای طرح انہوں نے اپنی خواب کی تعیم جزوی طور پر جامعہ ملیہ سے پائی۔ جب یہ قوی یونیورٹی لب دم تھی تو انہوں نے اکیلے جامعہ کو علی گڑھ سے دلی نظل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ سیجھتے تھے کہ جامعہ کو مالی اعتبار سے مشکم بنانے کی ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بنانے کی ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے ایک میدان میں انر پڑے۔ سب سے بڑھ پڑھ کر انہوں نے اس کی مالی اعانت کا انتظام کیا خواہ اپنی جیب سے خواہ خی دوستوں سے چندہ جمع کر

اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے کہا۔

"جو لوگ حکیم اجمل خال سے اپنے مرض کا نسخہ لینا چاہتے تھے، جو اپنی ملازمت کی سفارش کے خواہاں تھے، جنہیں اپنی عزیز کی شادی کے لئے روپیہ درکار تھا، جن بیواؤں کی روٹی ان کی توجہ سے چلتی تھی، جن تیبیوں اور ناداروں کی تعلیم کے لئے ان کے خزانے سے رقم ملتی تھی، ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ ان کا اجمل خال رخصت ہو گیا۔ گر طب قدیم کا مجدد اور طبی تعلیم کا رہنما آج بھی زندہ ہے اور بھیشہ زندہ رہے گا۔" (۳)

آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس اس وقت کلکتہ میں ہو رہا تھا۔ جب خبر انتقال وہاں پینچی تو اجلاس بر سوگ کی فضا طاری ہو گئی۔ فورا قرارداد تعزیت منظور کی

گئی جس میں حکیم صاحب کی قوی و ملی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کما گیا۔ " آزادی ہند کے نصب العین سے ان کی بے لوث وابنتگی، مختلف فرقوں کو اتحاد کے رشتے میں یرو کر ایک متحدہ قوم بنانے کے لئے ان کی انتحک کوششیں، قوم کے سلمہ میں بالعوم اور ملمانوں کے سلمہ میں بالخصوص ان كى بيش بما خدمات، ان سب باتوں نے مل كر انسين ايك توى ا ٹا نے کی حیثیت دے دی تھی۔ ان کی وفات سے ملک ایک بڑے عالم و محقق سے اور ایک برے طبیب سے محروم ہو گیا ہے....

"پہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور طبیہ کالج کی اقتصادی حالت کو متحکم کیا جائے اور اس طور پر علیم صاحب کے کاموں

کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔" (۳)

مر جامع طیر اسلامیہ اور طبیہ کالج ایسے اداروں کے سوابھی مکیم صاحب نے يتي بهت كچھ چھوڑا۔ اداروں ميں مدرسہ طبيد زنانه اور ہندوستاني دواخانه كو بھي شائل كر ليج - اور سارى معروفيات كے ساتھ تصنيف و تايف كا سلم چاتا رہا- تصانيف حب زيل بين-

١- رساله القول المرغوب في الماء المشروب

٢- رساله البيان الحن-

٣- القياظ النعمان-

٣- رساله طاعون-

٥- الحفته الحامرية في الضاعه التكليبيه

۲- رساله فی الترکیب الادویه و انتخراج و رجائنا-

٧- المحاكم بين القرشي والعلامه-

٨- عاشيه شي اساب-

٩- اللغات الطبيه

١٥- الفتحد الاجليد في العلات الفعليد-

اا- نقش شیدا (أردو اور فاری كلام كا مجموعه-

اولاد میں ایک بیٹا حکیم محمد جمیل خال جو ان کے بعد ان کی گدی پر بیٹھے۔ دو بیٹیاں فاطمہ بیگم اور آمنہ بیگم-

یں ہوت یہ اور ہت ہے۔

آگے یہ نسل اس طرح چلی کہ علیم محمد جمیل خال کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔
علیم محمد نبی خال اور علیم احمد نبی خال دونوں نے طب کے جدی مشخلہ کو برقرار رکھا۔
اور علیم محمد نبی خال دادا کی روش پر چلتے ہوئے خالی علیم ہی نمیں رہے۔ شاعری کی
راہ پر بھی چلے۔ اور اپنے تخلص کے ساتھ علیم محمد نبی خال جمال سویدا کملائے۔
علیم محمد نبی خان کے ہال پانچ بیٹے ہوئے۔ جلیل نبی خال، منیر نبی خال، علیم
مشیر نبی خال، معید نبی خال، تنویر نبی خال۔ اور علیم احمد نبی خال کے دو بیٹے ہوئے۔

حواشي

ضياء النبي خان اور ڈاکٹر جادید نبی خان-

ا- ہندوستان کے مشہور اطبا مصنفہ حکیم حافظ سید حبیب الرحمٰن صفحہ ۱۹۷
 ۱۰ 'دیگ انڈیا'' مورخہ ۵ جنوری ۱۹۲۸ء بحوالہ حکیم اجمل خان مصنفہ ظفر احمد نظامی ہندوستان کے مشہور اطباہ مصنفہ حکیم حافظ سید حبیب الرحمٰن صفحہ ۱۲۳
 ۱۳ فاؤنڈیشٹر آف پاکستان (جلد دوم) مرتبہ شریف الدین پیرزادہ صفحہ ۱۱۱۳

# ایک شخص ایک داستان

لال قلعه، قطب مينار، جامع معيد، عائدني يوك، ولي مين اس كزرے زمانے مين بھی ویکھنے کے لیئے بہت کچھ تھا۔ دور دور سے لوگ دلی کی سیر کے لیئے آئے۔ جمنا جی ك ياث كو ويكھتے، قطب صاحب كى لائھ كى سيركرتے، جامع محيد جاتے، لال قلعہ كا نظارہ كرتے، پر چاندنى جوك ميں كلوض پرتے خيال آناك المماران جل كر حكيم اجمل خاں کو دیکھیں اور خواجہ حسن نظای نے ول کی سیر کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ "جو لوگ دل کی سیر کو آئیں ان کو ضرور دیکھیں۔ ملنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کو فرصت نہیں ملتی۔ مطب میں جاکر صورت و مکھ لینی چاہیے کہ دہلی کا سب سے بردا کائل الفن یہ ہے جس سے ویلی کی عزت اور تمام مندوستان کی آبرو قائم ہے۔" (۱) مطب میں جاکر صورت و مکھنے والے دیکھتے کہ باروں کا میلہ لگا ہے۔ باہر مورُوں اور بانگوں کی قطار دور تک چلی گئی ہے۔ اندر پردہ پڑی ڈولیاں قطار اندر قطار رکھی ہیں۔ علیم صاحب بیاروں کے ایک گھرے بیٹے ہیں۔ وائیں بائیں نوٹ نویس مستعدى ے نسخ لكھ رے بين- برابر مين دواؤں سے بھرا صندوقي بھرا ركھا ہے، صندوقير پر ايک مهنم تعينات جي- يه مير انوار احد جي- عليم صاحب نبض ديكھتے جاتے میں نسخہ کھواتے جاتے میں- بار بار صندوقی کھلتا ہے- دواکی بڑیا نکالتے میں اور يار كو دية بي- ليت كه شيل بي- نه دواكي قيت نه مفورك كي فيس- يارول كے يمار دار گھر لے جانے كے ليے كوئے ہيں۔ كى لے جانے والے كى كار ميں بيٹھے اور مریضوں کو دیکھنے روانہ ہو گئے، ان مریضوں کو بھی جن کے گھرے سواری آئی ہے اور ان مریضوں کو بھی جن کے ناوار تمار وار پیل چل کر پنچ ہیں۔ پورے شریس گشت کیا۔ ایک ایک مریض کو دیکھا، پھر چلتے چلتے کسی ایسے مریض کا خیال آگیا جس کی طرف ہے کوئی خبر کوئی گزارش نہیں پنجی ہے۔ اس کے گھر پر جاکر دیتک دے دی۔
مریض کا حال پوچھا، نبض ویکھی، کسخہ میں ترمیم و تمنیخ کی اور آگے بڑھ لیئے۔ کسی
نے رہتے میں روک لیا اور گھر پر چل کر مریض کو دیکھنے کی درخواست کی تو اس کے
ساتھ چل پڑے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ ایک مریض کے گھرے نگا، موٹر میں سوار
من نگے تھے کہ کسی نے بیچھے ہے پکارا کہ حکیم صاحب، آپ یہ اعلان کیوں نہیں
کردیتے کہ میں باہر ہے آنے والے مریضوں کو نہیں دیکھوں گا۔ حکیم صاحب موٹر
میں جنستے بیٹھتے اترے، اس شخص کے پاس گئے پوچھا کہ عزیز تجھے کیا شکایت ہے۔ اس
نے کہا کہ میں دور کے دیس سے آیا ہوں۔ بیار بیوی کو ساتھ لایا ہوں۔ اس شرمیں
ذریے ڈالے پڑا ہوں کہ شاید آپ کی توجہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس کے ہمراہ
خولئے۔ گھر جاکر اس کی بیوی کو دیکھا، نبخہ لکھا اور واپس ہوئے۔ (۲)

مایوس العلاج مریض دور دور ہے چل کر آتے بھی رستہ چلتے تھیم صاحب کو کیڑ لیت، بھی مطب پہنچ کر دہائی دیتے۔ ایک نوجوان دق کا مارا جب سب علاج کر کے تھک گیا تو دلی بہنچا اور اپنے آپ کو تھیم صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ تھیم صاحب نے مریض کو دیکھا۔ کما کہ بیٹے جا فورا ڈھائی میر دودھ منگایا۔ اس میں ایک رقی دوا ڈالی۔ پانچ منٹ میں دودھ جم گیا۔ نوجوان سے کما کہ لے اس کھا نوجوان نے مما دودھ کھانا شروع کیا۔ جب مارا کھا چکا تو اسے پیننہ آنا شروع ہوا تھیم صاحب نے یہ دیکھ کر نوجوان کے ساتھی کو ہدایت کی کہ اس کے کپڑے لے کر آؤ۔ ساتھی بھاگا ہوا گیوان کے سارے کہا اور دھلا ہوا جوڑا لے کر آیا۔ یہاں اس کے کپڑے لے کر آؤ۔ ساتھی بھاگا کہ اس کے کپڑے لے کر آؤ۔ ساتھی بھاگا کے اور دھلا ہوا جوڑا لے کر آیا۔ یہاں اس کے آتے آتے نوجوان کے سارے کہا ہے۔ نوجوان نے سارے کہا کہ بدن کو پونچھ لے پھر منسل کرکے لباس بدل کے نوجوان نے عسل کیا کیا کہ عشل صحت ہی کر لیا۔ (۳)

ایک کوچوان آیا، جیب سے پڑیا نکالی اور بولا کہ کیم صاحب میرا آپ نے علاج نہ کیا تو میں آپ کے علاج نہ کیا تو میں آپ کے سامنے علیج کے علاج سے بولا کہ وصد نے بالکل وم نکال دیا ہے۔ اب برواشت نہیں ہوتی۔ سمجھایا کہ علاج کر انشاء اللہ شفا ہوگ۔ کوچوان کے تیور گرٹ ہوئے تھے۔ بولا کہ حضور میں نے آج مرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج ہی آرام ہوا تو ہوا ورنہ بندہ سکھیا کھا کے ای در پہلیٹ

رہے گا۔ تحکیم صاحب نے آئل کیا، پھر تین پڑیاں ویں اور کما کہ تحلیا کھا کے کیوں مرتا ہے۔ مرنا ہے تو روا کھا کے مر۔

کوچوان نے گھر جاکر حسب ہدایت ایک پڑیا کھائی۔ کھاتے ہی قے شروع ہوگئ اور ایمی شروع ہوئی کہ تین گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بعد دوسری پڑیا کھائی۔ قے نے اور زور باندھا، لگنا تھا کہ قے کے ساتھ جان بھی نکل جائے گی۔ جان تو نہیں نکلی گر ہوش جاتے رہے۔ ہاتھ پیرشل ہوگئ، بیموثی طاری ہوگئ۔ تیار وارول نے پیاز سونگھائی، پانی کے چھینٹے دیئے۔ تب اے ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی مریض نے پیاز سونگھائی، پانی کے چھینٹے دیئے۔ تب اے ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی مریض نے تیمری پڑیا بھی پھانک لی۔ اب واقعی جان پہ بن آئی۔ بار بارقے ہوتی اور قے کے ساتھ بیموش ہو جاتا۔ شام ہوتے ہوتے ایک قے اس قیامت کی ہوئی کہ ساتھ ہی بلخم ساتھ ہی جغم کا ایک خت محلول خون میں لیٹا برآ یہ ہوا۔ مریض اس کے بعد ایسا بیموش ہوا کہ گھنٹوں کی خبر لایا۔ گر جب ہوش میں آیا تو پوری طرح ہوش میں تھا۔ مرض رفو چکر ہوچکا کی خبر لایا۔ گر جب ہوش میں آیا تو پوری طرح ہوش میں تھا۔ مرض رفو چکر ہوچکا تھا۔ س

دو شخص نباہ حال مطب میں پنچ ہوچھا کہ ''اجمل خال کباست'' حکیم صاحب نے کما ''اجمل خال میں ہول۔ فرمائے' یہ بن کر دونوں حکیم صاحب کے قدموں پر گریٹ اور زار و قطار رونے لگے۔ رو رو کر انہوں نے اپنا احوال سایا کہ ہم دو بھائی بخارا کے رہنے والے ہیں' تاجر پیشہ ہیں' کل تک تمائدین شہر میں تھے' اب دربدر خاک بہر پھرتے ہیں۔ جذام کے موذی مرض نے گھیر لیا۔ سب علاج کر دیکھے۔ اس فاک بسر پھرتے ہیں۔ جذام کے موذی مرض بڑھتا گیا۔ ساکہ دلی میں ایک حکیم ہے کہ میں ساوا اٹاف لیا دیا۔ گر جتنی دواکی مرض بڑھتا گیا۔ ساکہ دلی میں ایک حکیم ہے کہ لاعلاجوں کا علاج کرتا ہے اور مرتے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہے۔ سو بخارا سے پیادہ چلے اور ہرج مرج کھینچے یمال پنچ ہیں۔

حکیم صاحب نے مسافروں کی بیتا تی۔ بڑے بھائی کو دیکھا جو جذام کا مریض تھا۔ چرہ چیا انحن ٹیٹر ھے، ناک بیٹی ہوئی، بدن پر سرخ چیتے پڑے ہوئے، لتفن اٹھتا ہوا۔ کھانے کے لیئے کیڑا نہیں۔ حکیم ہوا۔ کھانے کے لیئے کیڑا نہیں۔ حکیم صاحب نے دونوں کو اپنے پیٹر کار حکیم رشید احمد خال کی سپردگی میں دیا کہ انہیں اپنے کمرے پر رکھو اور دکھ بھال کرو۔ ان کے سب مصارف میرے ذمے ہیں۔ علاج

شروع ہوگیا ہوتا رہا دو ماہ میں جذام غائب، مریض شفایاب ہوچکا تھا۔ دونوں بھائیوں نے علیم صاحب کو دعائمیں دیں اور واپس بخارا جانے لگے مگر جیب خالی تھی۔ علیم صاحب نے بیٹاور تک کا کرایہ اور سفر خرج دیا اور پیٹاور کے احباب کو تعارفی رقعہ لکھ کر حوالہ کیا جس میں لکھا تھا کہ عزیزویہ بخارا کے مسافر ہیں۔ ان کی مدو کرو۔ (۵)

ایک نادار مریض اس حال میں آیا کہ خون کا پیشاب آ رہا تھا۔ کسی صورت رکتا نہیں تھا۔ تھیم صاحب نے مریض کا حال سنا اور مالی احوال کو جانا جیب سے چار پیسے نکال کر دیئے کہ جاؤ بازار سے ملتانی مٹی لے کر آؤ۔ مریض دوڑا دوڑا گیا۔ ڈھیر ساری ملتانی مٹی لے آیا۔ کما کہ ایک تولہ مٹی روزانہ صبح و شام بھگوؤ اور چھان کر پی لیا کرو۔ چار دن مریض نے یہ دواکی اور صحت یاب ہوگیا۔ (۱)

تبھی بھی یوں بھی ہوا کہ دوانہ دارو، کوئی معمولی سا مشورہ دیا اور مریض کو اچھا کر دیا۔ لالہ لاجیت رائے کو بدخوالی کا مرض لاحق ہوگیا۔ کتنے ڈاکٹروں کا علاج کیا۔ شفانہ ہوئی۔ حکیم صاحب کو اپنی شکایت بنائی۔ حکیم صاحب نے کھانے کے او قات یو چھے۔ لالہ جی نے بنایا کہ دن کا بھوجن بارہ بجے، رات کا آٹھ نو بجے کے لگ بھگ۔ کہا کہ کھانا صبح دس بجے کھایا کرو اور رات کا چھ بجے۔ پوچھا، کوئی دوا، کہا، بس یمی دوا ہے۔ لالہ جی تھوڑا بدول ہوئے۔ سوچا کہ حکیم جی نے ٹال دیا۔ بسرطال انہوں نے اس تجویز پر عمل کیا اور لیجئے ساری شکایت بدخوالی اور بے خوالی کی دور ہوگئ۔ (۵)

علیم صاحب کا علاج کرنے کا اپنا طریقہ تھا۔ بھی مریض کو مٹی اس انداز سے کھلائی کہ وہ اکسیر بن گئی۔ بھی خال مشورہ دیا اور اچھا کر دیا۔ ادھر مریض بھی یمال رنگ رنگ کا آیا تھا۔ سرحد سے ایک پھان آیا۔ اس نے اپنا مرض بتایا۔ علیم صاحب نے نسخہ لکھا اور کما کہ گھوٹ چھان کر پی لو۔ پھمان نے کیا کیا کہ جس کاغذ پہ نسخہ لکھا تھا اے پانی میں بھگو کر گھوٹا، پھر چھانا، پھر غٹاغٹ پی لیا۔ اگلے روز مطب میں آیا اور کما کہ حکیم جی وہ نسخہ تو کمال تھا۔ سارا مرض جاتا رہا۔ وہ نسخہ پھر لکھ دو۔ حکیم صاحب کہ ہمنے دکھاؤ۔ پھمان نے حکیم صاحب کو جرت سے دیکھا اور کما کہ خواہے تو ہم نے گھوٹ چھان کر بی لیا۔ (۸)،

بلند شر کے سمی دیمات سے ایک سان چل کر دل پنچا۔ علیم صاحب کے

مطب میں عاضر ہوا۔ کھدر کی گری کے کونے کو کھول کر ایک اٹھنی لکالی اور سیمیم صاحب کے سامنے اچھال دی۔ حکیم صاحب نے اٹھنی واپس کر دی کہ ہم مریض سے فیس نہیں لیا کرتے۔ کسان نے یہ سوچ کر کہ برا حکیم ہے، اٹھنی فیس کم ہے، پگڑی کا دو مرا کونہ کھول کر دو مری اٹھنی نکالی اور دو اٹھنیال حکیم صاحب کی طرف اچھال دیں۔ حکیم صاحب کی طرف اچھال دیں۔ حکیم صاحب نے دونوں اٹھنیاں پھر اسی عذر کے ساتھ واپس کر دیں کہ ہم مریض سے فیس نہیں لیا کرتے ہم تمہارا علاج مقت کریں گے۔ مرد دہقان بگڑ گیا۔ کہا کہ ہم علاج نہیں کرائیں گے۔

شاگردوں نے دہقان کو سمجھایا کہ تم پہ موقوف نہیں تھیم صاحب مطب میں آنے والے کمی مریض سے فیس نہیں لیتے۔ اس پر چکرایا، کما کہ یہ نیا تھیم نکلا ہے کہ فیس نہیں لیتا۔ میں اپنی بہتی کے تھیم بی کو فیس میں ایک سیر گیہوں دیتا ہوں۔ وہ تو کہ فیس میں ایک سیر گیہوں دیتا ہوں۔ وہ تو کہ لیتے ہیں۔ پھر بولا، اچھا علاج تو کرو تم دل کے تھیم ہو۔ بری فیس مانگتے ہو۔ میں ایھا ہوگیا تو ایک من گیہوں لے کے آؤل گا اور تہماری کو تھی میں بھر دوں گا۔ (۱۹)

ی ایف اینڈریوز نے مطب کا بہ نقشہ ویکھا تو جیران رہ گئے، یہ نقشہ وکھ کر
اس پاوری کے تصور میں وہ نقشہ کھنچ گیا جو انجیل میں بیان ہوا ہے "جب شام ہوئی تو
اس کے پاس بہتی کے ان سب بیاروں، لاغرول کو لایا گیا جو موت کے روگ میں جتلا
تھے اور اس نے ان سب کو شفا بخشی۔" پاوری اس نقشہ کو وکھے کر نقش جیرت بن گیا۔
"جب میں حکیم صاحب کے گرو غرما اور مساکین کا ججوم ویکھا تھا تو مسے علیہ السلام میری نظروں میں پھر جاتے تھے۔" (۱۰)

گر اب صرف سیجائی کی داستانیں رہ گئی تھیں۔ سیجا جا چکا تھا۔ جو داستانیں کمانیاں وہ بیچھے چھوڑ گیا تھا وہ اس رنگ کی تھیں جو جنم لینے کے لیئے لمبا وقت مانگی ہیں۔ قبول عام کی شد پانے والی کسی شخصیت کو گزرے جب ایک پورا زمانہ بیت جاتا ہے اور جب اس کے واقعی خدوخال طور اطوار اور حالات و واقعات ماضی کے دھند لکوں میں تحلیل ہو جاتے ہیں تب کمیں جاکر اس کی صفات اور اس کے کارناے خلقت کے شخیل کی مدد ہے ان دھند لکوں کے بی ہے ایک داستان بن کر برآمہ ہوتے ہیں۔ شخصیتیں صدیوں کے عمل میں لیجنڈ بنتی ہیں۔ گر مسیح الملک کے ساتھ یہ عمل ہیں۔ گر مسیح الملک کے ساتھ یہ عمل

ان کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔

آوی مجور ہے اور وکھی ہے۔ اس کے وکھوں میں ایک براا وکھ اس کے جم کے روگ ہیں۔ روگوں ہے نجات روگی انسانیت کا ایک خواب چلا آتا ہے ایسے شخص کا تصور جو اے اس کی مجبوریوں ہے اس کے دکھوں ہے، اس کے روگوں ہے اس نجات ولا دے۔ نجات وہندہ کا تصور مارے اجماعی تصور میں بیا ہوا ہے۔ وکھ بیاری ہے نجات ولانے والا مارے تصور میں سیجا ہے۔ زمانے کے بعد جب کوئی ایسا چارہ گر فاہر ہوتا ہے جو روگی فلقت کے خواب کی تعبیر بنما نظر آئے تو وہ اے اپنا سیجا جان کر اپنا خواب اس کی تحویل میں دے ویتی ہے۔ کتنے زمانے کے بعد روگوں کی دھرتی بندوستان میں ایک ایسا چارہ گر فلامر ہوا تھا جس نے دیکھتے دیکھتے سیجا کا روپ دھار لیا۔ ہندوستان میں ایک ایسا چارہ گر فلامر ہوا تھا جس نے دیکھتے دیکھتے سیجا کا روپ دھار لیا۔ قریب اور دور کی بستیوں ہے، کالے کوسوں سے سرحد پار دیسوں سے روگی چل کر قریب اور دور کی بستیوں سے، کالے کوسوں سے سرحد پار دیسوں سے روگی چل کر ایسل خال علدی ہی فلقت کے لیئے جسم کے روگوں پر غلبہ کی علامت بن گئے۔ سیا ایسل خال علدی ہی فلقت کے لیئے جسم کے روگوں پر غلبہ کی علامت بن گئے۔ سیا خیال اس کے ول و وماغ میں رائخ ہو تا چلا گیا کہ کوئی مرض اب لا علاج نہیں ہے، کہ خیال اس کے ول و وماغ میں رائخ ہو تا چلا گیا کہ کوئی مرض اب لا علاج نہیں ہے، کہ جرمض کی دوا میج الملک کے پاس ہے۔

عیم صاحب کی موت کے ساتھ ظلقت اپنے سیجا ہے محروم ہوگئ۔ اچھا بڑے عیم صاحب مرگئے۔ ولی والا عکیم دنیا ہے اٹھ گیا۔ اچھا؟ واقعی؟ اوگوں کو اس موت پر صدے کے ساتھ اچنجا بھی بہت ہوا۔ سیجا کا مرنا صدے سے زیادہ جیرت کا تجربہ ہو تا ہے۔ جیرت اور صدے سے دوچار ظلقت نے اپنے عافظ اور تخیل کی مدد سے مسیحا کو واپس لانے کی کوشش کی۔ جب صبح ہوتی تو شہر کے بیار اور شہر سے دور والی بستیوں کے روگ، مایوس العلاج مریض، موت کے منتظر بیار قطار اندر قطار اس کوچ بیس آئے اور مطب شریفی پر وستک ویے۔ وہ علیم ورد مندی سے انہیں ویکھنا، دوا کرتا، کی کو چکی وے کرو کسی کو قیمتی فیمیرے کھلا کر شفا کی نعمت سے مالا مال کر ویتا۔ لوگوں نے ان چکی وے کرو کسی کو ایسے یاو کیا جیمے علیا کہ شخاری کو یاد کیا گیا تھا۔ شفا پانے والوں نے ان فیمی کو بینے شفا پانے والوں نے ان فیمی کے شاموں کو یاد کیا گیا تھا۔ شفا پانے والوں نے اپنے والوں نے اپنے میمی کے شاموں کو یاد کیا گیا تھا۔ شفا پانے والوں نے اپنے والوں نے اپنے شفا پانے کے واقعات یاد کئے جو اب معجزے نظر آئے تھے۔ علاج اور شفا کے واقعات معجزوں اور کمانیوں کی صورت پھیلتے چلے گئے۔ حکیم صاحب کے گرو داستانی واقعات معجزوں اور کمانیوں کی صورت پھیلتے چلے گئے۔ حکیم صاحب کے گرو داستانی واقعات معجزوں اور کمانیوں کی صورت پھیلتے چلے گئے۔ حکیم صاحب کے گرو داستانی

فخصيت كاما بالدرتيب ياتا جلاكيا-

پھر اوگوں نے اس مخص کی دردمندی کو یاد کیا۔ اس کی خدا تری اور غریا پردری کے قصے بیان ہونے گئے۔ معتبر اوگوں نے ان قصوں کی تصدیق کی۔ علامہ راشد الخیری کو یاد آیا کہ ان کی تربیت گاہ میں حکیم صاحب سال میں تین چار بھیرے لگاتے اور میتم بجیوں کے سرپہ کمال شفقت سے ہاتھ بھیرتے۔ مولانا کفایت اللہ نے بیان کمیا کہ "کتی بیواؤں اور شیموں کے ماہنہ وظائف اور کتنے ہی غریبوں اور حاجت مندول کی کہشت عطیات سے وظیری ہمیشہ جاری رہتی تھی اور اس میں ماہنہ بڑی گراں قدر رقم خرج ہو جاتی تھی، گر سوائے ان کے معتبد کارکنوں یا ان لوگوں کے جو مستقید ہوتے شے اور کسی کو کانوں کان خرنہ ہوتی تھی۔ (۱۱)

رامپور میں ایک عطار تھے معثوق علی۔ کیم صاحب نے آکر اپنی مشکل بیان کی کہ جوان بیٹی گھر میں بیٹی ہے کہوں گھر میں ایک جوان بیٹی گھر میں بیٹی ہے، رشتہ بھی موجود ہے گر ہاتھ پیلے کیسے کروں گھر میں دمڑی نہیں۔ کیم صاحب نے آبال کیا، پھر پوچھا کہ تم نے بارش کا پانی تو جمع کر رکھا ہوگا۔ بولے کہ ہاں وہ تو دوکان پہ موجود ہے کہا کہ اب میں نسخہ میں آب اللی لکھا کروں گا۔ اس سے مراد میں پانی ہوگا۔ سو اس روز سے معثوق علی عطار کی دوکان پر کیم صاحب کا لکھا ہوا نسخہ بہنچا اس میں آب اللی لکھا ہوتا۔ آب اللی شخول میں انتا کیا اور اتنا گراں بکا کہ بیٹی کا بورا جیز تیار ہوگیا۔ (۱۱)

قاری سرفراز حین کے بیٹے قاری عباس نے بیان کیا کہ قاری سرفراز حین کیم صاحب کے پاس پنچ، کہا کہ رسالہ نکال رہا ہوں امداد کا طالب ہوں۔ حکیم صاحب فاموثی سے اٹھ کر اندر گئے۔ تھوڑی دیر میں ایک بوٹلی قاری صاحب کو نذر کی۔ قاری صاحب نے گھر آ کر بوٹلی کھولی تو اس میں سے دو ہزار روپے کی رقم نکلی۔ قاری صاحب نے گھر آ کر بوٹلی کھولی تو اس میں سے دو ہزار روپے کی رقم نکلی۔

غریب بیاروں کا علاج مفت ہو تا۔ ایسے کسی بیار کو گھر دیکھنے جاتے اور گھر کا نقشہ دگرگوں نظر آتا تو گھتے کہ نسخہ مطب میں جاکر لکھوں گا۔ کوئی میرے ساتھ چلے۔ مریض کا وارث ہمراہ مطب میں پہنچتا۔ وہاں نسخہ کے ساتھ ساتھ بند لفافہ بھی حوالے کرتے جس میں اچھی خاصی رقم ہوتی۔

غاندان والول کے ساتھ سلوک اس طرح ہوتا کہ کوئی گزر جاتا تو سب سے

پہلے اس گھریہ پینچے اور سو روپے نذر کرتے۔ عید بقر عید پر فاندان کے ہر فرو کے گھر

ہنچے۔ پوچھے کہ کیا کپڑے بنائے ہیں۔ کی نے کپڑے نہ بنائے ہوتے او چلے چلے تکئے

کے نیچ کچھ رکھ کر چلے آتے۔ بعد میں جب تکیہ اٹھایا جاتا وہاں سے رقم برآمہ ہوتی۔

دوست دشمن میں کوئی انتیاز نہیں تھا، جو اپنی ضرورت لے کر آگیا اس کی

ضرورت کمی نہ کمی طور پر پوری کر دی۔ ایک صاحب ان کے خلاف مضمون کھتے

رہتے تھے۔ انفاقاً ایک وقعہ انہیں حکیم صاحب سے کام پڑ گیا حکیم صاحب نے ان کا
کام کر دیا۔ رفعت کرتے وقت کما کہ میں نے آپ کا کام تو کر دیا ہے، گر آپ

میرے خلاف کھنے میں کو تاہی نہ کریں۔

1919ء کے ہنگامہ میں ایک می آئی ڈی انسکٹر جو سکیم صاحب پر مامور تھا مظاہرین کے ہاتھوں مجروح ہوا اور ہیتال میں داخل ہوگیا۔ سکیم صاحب روز اس انسکٹر کی مزاج پر می کے ہتھوں مجروح ہوا اور ہیتال میں داخل ہوگیا۔ سکیم صاحب نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے شریف منزل کا آستانہ کیڑ لیا۔ جب کی مینے عاضری ویتے گزر گئے تو سکیم صاحب نے ایک روز خاموثی ہے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا دیا۔ اس لفافہ میں صاحب نے ایک روز خاموثی ہے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا دیا۔ اس لفافہ میں رقم تھی جس سے اس نے کاروبار شروع کیا اور نے سرے سے اپنی زندگی شروع کی۔ امداد کا ایک طریقہ یہ نکالا تھا کہ کوئی قیتی دوا تیار کرنے لگتے تو خاندان والوں ہے کئے کہ اس میں حصہ ڈالو، جو جتنا حصہ ڈالٹا اس حساب سے منافع ملات۔

رکھ رکھاؤ والے آوی تھے۔ لگنا تھا کہ دلی کی ساری تهذیب سمٹ سمٹا کر اس ایک آون سے شیس ایک آواز سے نہیں ایک آون سے نہیں۔ محفل میں کیا کیا بنسوڑ جیٹا رہتا اور کیا قبقے لگتے گریمال ہوئوں پر ایک بلکا تبسم آیا اور بس کی شائنگی بچوں کو شکھاتے تھے۔ حکیم محمد نبی خال ہوئوں پر ایک بلکا تبسم آیا اور بس کی شائنگی بچوں کو شکھاتے تھے۔ حکیم محمد نبی خال نے بیان کیا کہ میرا بچپن تھا۔ برابر جیٹا کھانا کھا رہا تھا۔ منہ سے چیڑ چیڑ کی آواز نکل رہی تھی حکیم صاحب نے کیا کیا کہ میرے کان کے قریب منہ لاکر نوالہ چبایا اور پوچھا کہ یہ آواز منہ سے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ چر ایس آواز منہ سے مت نکالا کرو۔ گر بچے ان کے لیئے بچے نہیں تھے۔ وہ شائستہ آدی جس رکھ رکھاؤ اور اوب آداب سے چوڑوں سے مانا اوب آداب سے چوڑوں سے مانا

تھا۔ عید بقر عید پر سب عزیزوں کے گھر خود جاتے بغیراس امتیاز کے کہ کون عمر میں بردا ہو اور کون پھوٹا ہے، جو چھوٹا ہو تا وہ شرمندہ ہو تا اور کہتا کہ سلام کے لیئے تو جھے عاضر ہونا تھا کہ میں چھوٹا ہوں۔ بواب دیتے کہ ارب بھائی مرنے کے بعد کون چھوٹا کون بردا۔ دو لڑکے شریف خال اور محمود خال مال کا پیغام لے کر حکیم صاحب کے پاس وقت گئے کہ کل آپ ہمارے گھر تشریف لا کیں۔ جس وقت دیوان خانے میں پنچ اس وقت وہال چند والیان ریاست بھی شرا حضوری کھڑے ہوگئے۔ حکیم صاحب کھڑے ہوگئے۔ والیان ریاست بھی شرا حضوری کھڑے ہوگئے۔ حکیم صاحب کھڑے معانوں سے والیان ریاست بھی شرا حضوری کھڑے ہوگئے۔ حکیم صاحب نے معزز مہمانوں سے لاکوں کا تعارف کرایا۔ بیچارے لڑکوں پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ گھر جا کر انہوں نے ماں سے لڑکوں کا تعارف کرایا۔ بیچارے دن مال نے حکیم صاحب کے آنے پر ان سے پوچھا کہ سے واقعہ بیان کیا۔ وہرے دن مال نے حکیم صاحب کے آنے پر ان سے پوچھا کہ سے واقعہ بیان کیا۔ وہرے دن مال نے حکیم صاحب کے آنے پر ان سے پوچھا کہ سے ان کی عزت نہیں کریں گے۔

خیال خاطر احباب اور خیال خاطر اعزا میں بھی کو تاہی نہیں ہوئی۔ بھی کمی آ بانہ آ بھی غدمہ آ بانہ آبھی کو اس شائستہ شخص نے شیس نہیں لگائی۔ شیس کیے لگتی کہ نہ بھی غدمہ آ بانہ بھی اونچا بولتے تھے، نہ بھی لہجہ میں تلخی آتی تھی۔ تکیم سعید خال ایک تخصیلے آدمی، زبان کے ایسے بھوہڑ کہ جس سے بھڑتے اسے گالیاں سناتے۔ شہر میں جرنیل کملاتے تھے۔ یہ جرنیل صاحب کے ملازموں کو بے نقط سناتے۔ گر کیا مجال کہ تھے۔ یہ جرنیل صاحب کے دل پر میل آ جائے۔ 1919ء میں شہر میں ہنگامہ ہوا۔ مارے جانے والوں کی الشیں شرفی سنول میں آئیں تو جرنیل صاحب اس روز حکیم صاحب پر بھی گرم کی الشیں شرفی سنول میں آئیں تو جرنیل صاحب اس روز حکیم صاحب پر بھی گرم ہوگئے۔ غصے میں چلائے اور بولے کہ ہتھیار باس نہیں۔ چلے جی انگریز سے مقابلہ کرنے۔ حکیم صاحب نے جواب میں صرف انتا کما کہ «سعید خال، تھوڑا ہوش کرو۔"

ملازموں اور نوکروں کے ساتھ بھی سلوک مختلف نہیں تھا۔ ایک وفعہ یوں ہوا کہ رات گئے صحبت تمام ہونے پر دیوان خانے سے نگل کر خواب گاہ کی طرف چلے اندھیرا ہونے کی وجہ سے راہ میں بچھے ایک پانگ سے عمرائے۔ اس بانگ پر کوئی نوکر سورہا تھا۔ وہ ہڑ ہڑا کر اٹھا اور معافی مانگنے لگا کہ غلطی ہوگئی۔ میں نے پانگ رہتے میں بچھا لیا تھا۔ حکیم صاحب نے ملائمت سے کما کہ نہیں نہیں بانگ تو ٹھیک بچھا ہوا تھا اس میں

ای و مکی کر شمیں چلا۔ (۱۳۳)

یہ ضبط سے شائنگی سے رکھ رکھاؤ۔ بقول میر عشق بن سے ادب نسیں آیا

رلی کی تهذیب اپنی جگہ حکیم صاحب نے اہل عشق کی بھی تو صحبت اٹھائی تھی۔
شروع جوانی میں میاں منور علی شاہ چشتی نظامی سے بعت ہوئے کہ یہ بزرگ دلی کے نواح میں مرجع خاص و عام بنے ہوئے تھے۔ نواب فیض احمہ خال بھی انہیں سے بعت سخے۔ دونوں دوست مل کر ان کے آستانے پر حاضری دیتے۔ گریہ بزرگ جلد ہی دنیا سے اٹھ گئے گر جو نندہ یابندہ۔ اہل اللہ کا پنتا پائے رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ نواب و قار الملک سے بنا کہ اسلام آباد (چاٹگام) میں ایک اہل طریقت میں مولانا سید شاہ عبد انحیٰ کہ خانقاہ میں بند بیٹھے ہیں اور عبد انحیٰ کہ خانقاہ میں بند بیٹھے ہیں اور مرجع خال ہے ہوئے ہیں جس پر نظر پڑ گئی اس کی کایا پلیٹ ہوگئے۔ حکیم صاحب نے یہ احوال بنا اور اس بزرگ کے معقد ہوگئے۔ ایک منظوم عریضہ لکھ کر روانہ خدمت کیا۔

طوطی آزاد بودم درقض انداختند از فراز آسال گویا فآدم برزیس از فراز آسال گویا فآدم برزیس جاده گم کردم ز بدبختی دریس تاریک شب راهبر از من جدا او رابزن اندر کمیس چول گناه خوایش آرم در جمال اندر حباب از ندامت بر کشم بردیده و رخ آستیل دل جمی دارم به بر لیکن چه دل خوادو فگار جاب جال خیمی دارم به تن لیکن چه جال زار وحزیس حال خوارم به تن لیکن چه جال زار وحزیس ایم میاے زمال درد دلم را چاره یا فتم تاب و توال در پنجه دیو لیمیس از تو می پرسم بفر مامنول سلمی کا ست یاز انگشت شهادت یا نریش میر مگیس یاز انگشت شهادت یا نریش میر مگیس یاز انگشت شهادت یا نریش میر مگیس

زائکه برافروختی از بهر ماثمع یقین چوں زحال من کے یرسد بگویم در جواب از وصال بار دورم رقیباں ہم نشیں اوھر عریفہ کا جواب آیا کہ اے عزیز مارے پاس آنے کی نیت ترک کر کہ مبادا يمال آكر جرا ول دنيا سے پر جائے اور وہ كام جو تحفے انجام ديے جي ره جائيں، ہم تیرے لیتے وعا کریں گے۔ سو حکیم صاحب نے حاضری کا اراوہ ترک کیا۔ مگر دور بيٹھے بیٹھے قلبی تعلق انتا بردھا کہ شاہ صاحب خوابوں میں آنے لگے۔ کہتے تھے کہ "جب میں رات کو بستریہ لیٹنا ہوں تو حضرت کی صورت میرے سامنے ہوتی ہے" اور جو شکل و صورت اور حلیه بیان کرتے وہ عین مین وی ہو یا جو شاہ صاحب کا تھا۔ ۱۳۸۱ ایک وقعہ ر مگون سے واپس ہوتے ہوئے ساکہ شاہ صاحب علیل ہیں۔ تی چاہا کہ خدمت میں حاضری دیں۔ بذریعہ نار اجازت طلب کی ادھرے جواب آیا کہ میں اچھا ہوں۔ نیرے سامنے بہت کام ہے۔ ابھی پیمال آنے کا ارادہ مت کر۔ حکیم صاحب نے ادھر جانے کا ارادہ ترک کیا اور ولی چلے آئے۔ ولی سے ایک منظوم عریضہ ارسال کیا۔ تے نور جبی سے بے طلوع صبح نورانی گریزاں ہے سب بختوں کی جس سے شام ظلمانی مُجِّةِ شاه جمائكير الل ول تتليم كرتے بيں کہ اک عالم کی تونے کی جمائلیری جمانیانی وجود یاک ہے تیرا وہ کور جس پہ روز و شب ووائر سات الليموں كے پھرتے بين با آساني مجھے وہ خاص رتبہ عالم بالا میں حاصل ہے کہ رہتے ہیں ملک ہر لحظہ سر گرم شا خوانی تاہی میں ہے کشتی قوم کی اے نافدا ہمت اندهری رات ہے اور موج یہ ہے باد طغیانی مج وت کرم برگز گوارا ہو نیں سک کہ خادم سب ترے آزاد ہوں اور ایک زندانی

یہ ۱۹۱۹ء تھا اور ترکی و شمنوں کے نرمنے میں تھا۔ اس بزرگ نے ۱۹۲۱ء میں انتقال کیا۔ جب حکیم صاحب کی خبر ملی تو ''روتے روتے گاؤ شکتے پر گریزے اور اتنا روئے کہ گاؤ شکیہ تر ہوگیا۔'' (۱۵)

فقیروں اور درویشوں سے اس رشتہ نے طبیعت میں گداز پیدا کر دیا تھا۔ ایک نامینا گداگر خواجہ میر درد کی غزل گاتا ہوا شریف منزل میں آ نکلا۔ گرمی کے دن' رات کا ساں، صحن میں تخت بچھے تھے محفل جمی تھی۔ نامینا گداگر کی درد بھری آواز اور میر درد کی درد بھری غزل۔

ہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے
کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے
علیم صاحب پر عجب اثر ہواکہ آئکہ بھر آئی۔ جب نابینا اس شعر پر آیا
زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے
ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے

ہ تو ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا اور بھری محفل میں اس رکھ رکھاؤ والے شخص پر رفت طاری ہو گئی۔ احباب نے یہ کیفیت دیکھی اور گداگر کو وے ولا کر فورا رخصت کر دیا۔ (۱۱)

شاید ہے بھی اہل اللہ کی صحبت کا اثر تھا کہ ول غنی تھا اور طبیعت کئی پائی تھی۔
سوال کرنے والا بھی اس در سے خالی ہاتھ نہیں پھرا۔ بیبوں اور یواؤں کا ماہانہ بندھا
ہوا تھا۔ دواؤں کا صندوقی تو خیر کیا امیر کیا غریب سب تن کے لیئے کھاتا تھا۔ اس
صندوقی کی دوا کے ساتھ قیمت کا تصور وابستہ نہیں تھا۔ گر غریب مریضوں میں ایسے
بھی بہت تھے کہ نسخہ لے کر ہندوستانی دواخانے جاتے اور دوائیں مفت پاتے۔ ہاں
فقیروں اور درویشوں کے علاج معالجہ کے سلسلہ میں یہ شخصیص تھی کہ ان کی دوا دارو
کا بوجھ دواخانے پر نہیں پڑتا تھا۔ وہ حکیم صاحب اپنی جیب سے اداکرتے تھے۔ پنجاب
کے ضلع عجرات میں آدان کے مقام پر ایک بزرگ قاضی سلطان محمود تھے۔ ان کے
علاج کے لیئے حکیم صاحب کو بلایا گیا۔ سراپا عقیدت بن کر دہاں پنچ ۔ نہ آنے جانے کا
کرایہ لیا نہ دیکھنے کی فیس لی۔ واپس آکر قیمتی دوائیں اپنی جیب سے خرید کر انہیں

بھیج رے۔ پیش کاروں نے گزارش کی کہ ہندوستانی دوا خانے میں جو ایک مدا مدادی وواؤں کی ہے اس مریس اس خرچ کو ڈال ویا جائے۔ جواب دیا کہ یہ سیس ہوگا۔ میں بررگول کی خدمت کو معاوت عظمی مجھتا ہوں۔ (۱۵) صوبہ سرحد کے مقتدر ورولش بایا مائل صاحب کے بیار بڑنے پر ان کے عقیدت مندوں کے بلاوے پر وہال پنچ- مفتے بھر تک قیام کیا۔ اس بزرگ کے عقیدت مندول میں رؤسا بھی تھے۔ انہوں نے فیس پین کی- عکیم صاحب نے کما کہ فدمت میں میرا بھی تو حصہ ہونا چاہیے- مجھے آپ

اس معاوت سے کیوں محروم کرتے بیں۔ (۱۸)

اس طور کو مجھتے کے لیتے سے مجھ لینا ضروری ہے کہ علیم اجمل خال عکیم تح، وْاكْرْ سْيِن تحد وْاكْرْ مارى يمان مغرب سے آيا اور اس وقت آيا جب وہان صنعتی زندگی فروغ یا رہی تھی۔ صنعتی عمل Dehumanization کا عمل ہے۔ اس عمل میں انسانی سرگرمیوں اور مشغلوں سے انسانی حرارت خارج ہوتی جلی جاتی ہے اور ایک میکا کیت آتی چلی جاتی ہے۔ پیٹوں کے ساتھ جب یہ عمل گزراتوان سے انسانی رنگ خارج ہو گیا۔ وہ محض اور صرف پیٹے رہ گئے انسانی حرارت سے عاری تاجرانہ رنگ میں رہے ہوئے۔ بونانی طب نے اس تنذیب میں نشوونماکی تھی جس میں انسائی رشتے مقدم حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی وجہ ے پیٹے محض پیٹے نہیں رب تھے بلکہ مر بیشه ایک تنذیبی اواره بن گیا تھا۔ ہند اسلامی تهذیب میں مختلف بیشوں کی والعوم میں صورت مخی- اس تهذیب میں طابت محض ایک پیشه نمیں تھی، بلکه انسانی درد مندی کا بھی ایک رنگ اس میں شامل تھا۔ اس پیشہ میں خاندان شریفی اپنی مخصوص روایات کے ساتھ واخل ہوا۔ خاندان شریقی اصلا اہل ورو کا خاندان تھا۔ اس خاندان کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ عبید الله احرار تھے کہ اہل الله میں سے تھے۔ اولاد اسلول تک اپنے جد کے مسلک پر قائم رہی۔ رفتہ رفتہ طبابت کا پیشہ اختیار کیا مگر اپنی جدی روایت کے تحت یماں بھی خدمت فلق کے مقصد کو اپنائے رکھا۔ اس خاندان نے آگے چل كر ناي كراي طبيب يدا كئے كر صورت بالعوم يد رئى كد ايك پاؤل مطب ميں تھا تو ووسرا یاوں خانقاہ میں۔ علیم محمود خال ولی کے کوچول میں مجھی گھوڑے سے سوار نظر آتے مجھی فٹن میں سوار و کھائی پڑتے اور میں محکیم محبود خال سارنیور جاکر تھیسن شاہ

کی جمنوری میں ونوں اور ہفتوں پادہ پا چلتے۔ ون میں مطب اور شطرنج، رات کو اوراد اور دفائف میں مشغول ہو اور دفائف میں مشغول ہو جاتے، فجر کی نماز کے بعد گھوڑے یہ سوار ہو کر سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین کی درگاہ میں حاضری دیتے۔

کیم اجمل خال آخر ای باپ کے بیٹے تھے۔ کیم محمود خال میں یول رنگین مزابی کی بھی ایک امر تھی۔ گر بیٹول میں اس امر کو کیم واصل خال نے سمیٹ لیا اور واشتہ تو کیم عبدالجید خال کی بھی تھی۔ کیم اجمل خال نے باپ ے ورثے میں صرف پر بیز گاری پائی۔ مزاج میں رنگینی تھی تو بس اتن کہ موتی جان سے غزل سن لی۔ باقی تو نیک پاک آدی ہی تھے۔ نہ پینے پلانے کا شوق نہ شطرنج نہ گرخہہ۔ شوق سے تو ایسے جن سے کوئی اطلاقی برائی وابستہ نہیں۔ جیسے پہلوانی، لکڑی، بلیرڈ۔ جوائی ویوائی کہلاتی ہے گر یہاں جوائی کا نقشہ یہ تھا کہ مطب سے اٹھے تو مجد میں اور مجد میں مرض نے روزے رکھنے کے قابل نہ رکھا۔ گونا گول مصروفیات کی وجہ سے نماز میں مرض نے روزے رکھنے کے قابل نہ رکھا۔ گونا گول مصروفیات کی وجہ سے نماز میں بھی وہ پابندی اوقات نمیں رہی تھی، گر ملازموں کو ہدایت تھی کہ مصلے ساتھ رکھو اور جب نماز کا وقت آئے سامنے آگمڑے ہو۔ زکوۃ باقاعدہ وسے تھے۔ بہت می خرات بھی کہ نقاے کہ طور پر ہوتی تھی۔

طباب ایسے مخص کے ہاتھوں میں آکر خالی پیشہ تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اس پیشہ میں انسانی ورومندی کا جو رنگ شال تھا اس پر اصرار بردھتا چلاگیا۔ باپ واوا کے اس اصول کو گرہ میں باندھا کہ غریوں کا علاج مفت کرو۔ سو غریوں کا علاج بھیشہ مفت کیا۔ بہتی والوں سے یہ وضعداری برتی کہ نہ مطب میں ویکھنے کی فیس نہ گھر پر جا کر دیکھنے کی فیس نہ گھر پر جا کر دیکھنے کی فیس۔ باہر والوں میں جو صاحب حیثیت ہیں وہ فیس اوا کریں اور بلا لیں، جو حیثیت نمیں رکھتے وہ ولی آئیں اور علاج کرا لیں۔ اس طور تھیم اجمل خال کے یماں آکر طبابت علاج معالجہ کے پیشہ سے بڑھ کر انسانی ورو مندی کی ایک روایت بن گئی اور ولی کی فضا میں رچ بس کر اس نے ایک تہذیبی اوارے کی شکل اختیار کر لی۔ حکیم اجمل کی فضا میں رچ بس کر اس نے ایک تہذیبی اوارے کی شکل اختیار کر لی۔ حکیم اجمل کی فضا میں رچ بس کر اس نے ایک تہذیبی اوارے کی شکل اختیار کر لی۔ حکیم اجمل خاں طبیب ہونے کے ساتھ تہذیبی شخصیت بھی تھے۔ اپنی نفاست، اپنی وضعداری، اپنی

وسیع القلبی کی بنا پر وہ اپنی ذات میں ایک تہذیب نظر آتے تھے۔ دل کی سر کرنے والوں کو خواجہ حسن نظامی کا مشورہ تھا کہ حکیم اجمل خال کو بھی دیکھو کہ دلی جن چزول سے عبارت ہے ان میں وہ بھی ہیں، گر صاحب نظر سر کرنے والے حکیم صاحب کی صحب میں بیٹھ کر پوری دلی کی سر کر لیتے۔ ایک شخصیتیں بھی تو ہوتی ہیں کہ پورے شہر کو اپنے اندر سمیٹ کر خود ایک شہر بن جاتی ہیں۔ حکیم اجمل خال اپنی ذات میں دلی شہر تھے۔

اس تذکرے میں ہم آپ نے ولی شرکو جس طرح جانا اور سمجما ہے اس طرح وہ جند اسلای تندیب کا ایک مثالی نمونہ ٹھرتی ہے۔ حکیم اجمل خال اصل میں اس تمذیب کی پیدادار تھے۔ بقول پروفیسر مجیب وہ "مراعتبارے بندی ملمانوں کی بهترین تهذيبي روايتول اور آورشول كا حاصل تھے۔" (٣٠) بند اسلاي تنديب آج كي مغربي تهذیب کے برخلاف شخصیت کی ہمہ جت نشو و نماکی قائل تھی۔ آج کی مغربی تهذیب کا وصف یہ ہے کیہ اس کے تحت یک رفی نشوونما ہوتی ہے۔ علمی روایت میں پہنچ کر اس وصف نے متحصین کو جنم ریا۔ ارتکا گیزے نے اپنی کتاب "of the masses Revolt" میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ "متحصین اینے چھوٹے سے داڑے کے اندر سب کھ جانتے ہیں۔ گر اس دائرے سے باہر جامل مطلق ہوتے ہیں۔ اس فیر متوازن تحصیص کا فوری بھیجہ یہ برآمہ ہوا ہے کہ آج سائنس وان تو استے ہو گئے ہیں کہ پہلے مجھی نہیں تھے لیکن تہذیب یافتہ اوگ پہلے نے مقابلہ میں مثلاً ۵۰ او کے مقابلہ میں بہت کم رہ گئے ہیں۔" حکیم اجمل خال کالج کے بڑھے ہوئے نہیں تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت اس پرانے طریق پر ہوئی تھی جو اسلامی تندیب کی تعلیمی روایت کے تحت وضع ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے یہ تعلیم پائی اور طبیب بے مر محض طبیب نہیں۔ وہ بڑے طبیب سے گر سیشات طبیب نمیں تھے۔ وہ باری کا علاج نمیں کرتے تھے، یمار کا علاج کرتے تھے لیمنی طب کے میدان میں بھی وہ سیشلٹ نہیں تھے کہ ایک روگ کاعلاج کر رہے ہیں اور دوسرے روگوں پر دھیان ہی نہیں۔

طب میں وہ علم کا دریا تھے، گریہ دریا ان صدود سے باہر بھی بہتا تھا عکیم صاحب کا بیر طریقہ چلا آیا تھا کہ جس شہر جاتے اس شرکے کتب خانوں کو جاکر ضرور ریکھتے اور وہاں جاکر وہ صرف طب کی کتابیں نہیں دیکھتے تھے مُشلًا جتنا شخف طب سے تھاکم و بیش اتنا ہی شفف فقہ و حدیث سے تھا۔

ڈاکٹر ڈاکر حین نے اپنے ایک خطبہ میں محیم صاحب کی سرت اور شخصیت پر الفظالو کرتے ہوئے ایک بات یہ کئی کہ "محیم صاحب کی ذہنی جڑیں مسلمانوں کے علمی اور فنی ماضی میں بہت گری پوست تھیں اور ان کی نظر طال کی ترقیوں اور امکانات کو اس فنی مان میں بہت گری پوست تھیں کوئی نام نماد جدید تعلیم یافتہ و کھ سکتا ہو۔ ہم اس طرح صاف دیکھتی تھی جیسے شاید ہی کوئی نام نماد جدید تعلیم یافتہ و کھ سکتا ہو۔ ہم نے ان سے قدیم اور جدید کے ہم آجگ بنانے اور سمونے کا سبق سکھا۔" (اس

ان کی نظر حال کی ترقیوں اور امکانات کو کمن طرح دیکھ رہی تھی اور ان امکانات سے انہوں نے کس طرح عمدا برا ہونے کی کوشش کی اس کا تجزیہ بار بیرا منکاف نے اپنے مقالہ حکیم اجمل خال رکیس آف دیلی اینڈ مسلم لیڈر میں کیا ہے۔ ۱۳۲۱ اس نے حکیم صاحب کی اس تحریر کا حوالہ دیا ہے جو کتب خانہ رامپور کی فہرست کتب کے دیباچہ کے طور پر کہمی گئی تھی۔ اس میں حکیم صاحب نے لکھا تھا کہ "مشرقی علوم و فنون کا سورج اپنے وقت میں خوب چڑھا۔ کتنی قوموں نے اس کی تابانیوں سے اکتساب کیا۔ اب وہ سورج غروب ہوچکا ہے اور جیساکہ زمانے کا طور چلا آتا ہے اس نے ایک نے سورج کو جنم دیا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے نقاضے یہ سورج کورے نے ایک نے سورج کو جنم دیا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے نقاضے یہ سورج پورے کر رہا ہے۔ زمانے نے جب بھی ایسا پلانا کھایا قوموں کو اس کے دیائج بھکتنا پڑھے۔ اب کر رہا ہے۔ زمانے نے جب بھی ایسا پلانا کھایا قوموں کو اس کے دیائج بھکتنا پڑھے۔ اب قاصل کی اس سے تحفظ کی آگر ہم نے فکر نہ کی تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔

بار بیرا مظاف کا کہنا ہے کہ تحیم صاحب نے سازی عمر جو جدوجہد کی وہ یہ تھی کہ طب کے میدان میں پلٹا کھانے کے اس عمل کی روک تھام کی جائے اور یہ خالی ایک بیشہ 'ایک فن یا ایک علمی روایت کو بچانے کا معالمہ نہیں تھا۔ بار بیرا مظاف کا کہنا ہے کہ یونائی طب کا علاقہ نہ بہ ہے تو بیشک نہیں تھا لیکن وہ مسلمانوں کی ثقافت کا مظہ اور مسلمانوں کے فخر کا نشان ضرور تھی۔ ''تو تحیم صاحب نے اپنے بیشہ کے تحفظ کے اور مسلمانوں کی حیثیت لیئے جو کوششیں کیں ان کا گہرا تعلق ان کی ان کوششوں سے تھا جو مسلمانوں کی حیثیت کے تحفظ کے تخفظ کے لیئے کی جا رہی تھیں (۲۲) گر تحفظ کیے ہو۔ علوم و فنون کا سورج تو اب

مغرب کے آسان پر چمک رہا تھا۔ طب کے میدان میں بھی یہاں تحقیق رکی ہوئی تھی وہاں تحقیق کا عمل روز افزول تھا۔ ع نے علاج دریافت ہو رہے تھے۔ حکیم صاحب نے اس سب کچھ کو دیکھ کریہ جانا تھا کہ مغرب میں ہونے والی جدید طبی تحقیق کو بونانی طب میں سمو کر ہی اس طبی ادارے کو بچایا جاسکتا ہے۔ طبیہ کالج سے وہ یمی کام لینا حیاج تھے۔

طبیہ کالج کس احساس کے تحت وجود میں آیا اس پر بھی باربیرا مکاف نے بحث کی ہے۔ اس کا خیال ہے ہے کہ مظیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ وو ادارے فاص طور پر سرکاری سرپری سے محروم ہوئے۔ موسیقی اور یونانی طب اور دونوں نے اپنے وقار کو بچانے اور اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیئے خاندان کے اوارے کا سمارا لیا۔ اس طرح موسیقی کے گھرانے وجود میں آئے۔ ای پس منظر میں خاندان کو جلد یہ شریفی نے اہمیت عاصل کی گر حکیم عبدالمجید خال کے آئے آئے اس خاندان کو جلد یہ احساس ہوگیا کہ مغربی طب کی طرف سے جو چیلنج آیا ہے اس سے محض خاندان کے بل برعمدہ برا نہیں ہوا جاسکتا۔ خاندان کے وائرے سے نکل کر کچھ اور کرنے کی ضرورت پر عمدہ برا نہیں ہوا جاسکتا۔ خاندان کے وائرے سے نکل کر کچھ اور کرنے کی ضرورت کالج قائم کیا گیا۔ یوں طب خاندان کے وائرے سے نکل اور اس کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ اکمل الاخبار اور مجلّہ طبیہ کے اجراء کو بھی اس روشنی میں ویکھنا چاہیے۔ آگ ہول کر مجاء میں طبیہ کالج میں آیک شعبہ نیواں بھی قائم ہوگیا۔ سے زمانے کے قاضوں کو ویکھتے ہوئے یہ آیک اور اہم قدم تھا اور جس کا تعلق ہم تحریک آزادی نیواں سے بھی ویکھ کے بیا۔

تو دنیائے طب میں نے تقاضوں کے شعور نے خاندان شریفی میں جنم لیا اور رفتہ رفتہ حکیم اجمل خال اس نے شعور کے ٹمائندے بن گئے۔ انہوں نے نئی طبی تحریک کا رشتہ قومی تحریکوں سے جوڑ دیا۔

زبان اوب اور فنون لطیفہ سے تھیم صاحب کا شغت بھی اپنی ایک معنویت رکھتا ہے اور ان کے ایک رہی ہوئی تہذیبی شخصیت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ عربی زبان اور ادب کا گرا مطالعہ کیا تھا۔ عربی میں نثر اور نظم دونوں میں طبیعت رواں تھی۔ شاعری تین زبانوں میں کی۔ عربی، فاری اور اردو۔ تخلص شیدا تھا۔ خم خانہ جاوید کے مصنف لالہ سری رام کے لفظوں میں ''زود گو اور جدت بیند طبیعت پائی تھی۔ نبض شناس معانی تھے۔ شعر کے حسن و فیج کو خوب پر کھتے تھے۔'' (۱۳۳) وہ خواب ناز میں تھے مرا دیدہ نیاز دیکھا کیا اور ان کی بلائیں لیا کیا دیکھا کیا اور ان کی بلائیں لیا کیا گم کردہ راہ آتے ہیں وہ آج میرے گھر

> اگر عرض تمنا کا کی دن امتحال ہوگا جبیں ہوگی کی کی اور کی کا آستال ہوگا آخر لبوں تک آ ہی گئی آبرزوئے دل کھو بیٹھے آج ہاتھ سے ہم آبروئے دل

شعر و شاعری سے مخصوص شغف تو ای سے ظاہر ہو تا ہے کہ ساکل وہلوی ان کی محفل شب کے رکن رکبین تھے۔ باقی دو سرے شاعر اپنی جگد۔ اور خالی شعر و شاعری نہیں آ خر میر باقر علی داستان گو بھی تو یہاں آ کر اپنی داستان کا طلسم باندھتے تھے اور پیر ایک گانے والی بھی اس محفل کی زینت ہوتی تھی۔ (۲۵) آخر حکیم صاحب کو موسیقی ہے بھی تو لگاؤ تھا اور ایبا ویبا لگاؤ۔ غیر ممالک جاتے تو وہاں بھی موسیقی کی تقریبوں میں شرکت کے لیئے ضرور وقت نکالتے۔ بیرس گئے تو وہاں کے میوزیم اور آرٹ گیریوں کو بھی خوب دیکھا بھالا اور تھیٹر میں بھی جھانکا۔ یعنی خالی موسیقی نہیں ہر فن کے لیئے ذوق موجود تھا اور موسیقی ہے شغف کا شریس رہتے ہوئے احوال یہ تھا کہ دلی میں برس کے برس اہل ہنود کے انتظام میں ایک موسیقی کانفرنس ہوا کرتی تھی۔ وہاں کس شوق سے جاتے تھے۔ نہ جا کتے تو چندہ تو بسرطال ویتے تھے۔ نہ خاکے تو خود صدارت نہ کرکھے تو کسی کو اپنی طرف سے طرف سے صدارت کی فرمائش ہوتی تو خود صدارت نہ کرکھے تو کسی کو اپنی طرف سے نامزد کر ویتے۔ او ہم نشظمین بھی استے وضعدار تھے کہ حکیم صاحب کے انتقال کے بعد اس ظوم سے حکیم جیل خال کی خدمت میں عاضر ہوتے، کا نفرنس کے لیئے چندہ لیتے نامزد کر ویتے۔ او ہم نشظمین بھی استے وضعدار تھے کہ حکیم صاحب کے انتقال کے بعد اس ظوم سے حکیم جیل خال کی خدمت میں عاضر ہوتے، کا نفرنس کے لیئے چندہ لیتے اس ظوم سے حکیم جیل خال کی خدمت میں عاضر ہوتے، کا نفرنس کے لیئے چندہ لیتے اس ظوم سے حکیم جیل خال کی خدمت میں عاضر ہوتے، کا نفرنس کے لیئے چندہ لیتے اس خلوص سے حکیم جیل خال کی خدمت میں عاضر ہوتے، کا نفرنس کے لیئے چندہ لیتے

اور جے وہ نامزد کر ویتے اس سے صدارت کراتے۔ ایک وفعہ عکیم محمد نبی خال نامزد ہوئے۔ سو انہوں نے کانفرنس کی صدارت کی۔ (۲۱)

زبان سے دلچی کا احوال بھی من لیجئے۔ مولوی سیداحمد وہلوی بتاتے ہیں کہ علیم صاحب نے ان کی فرہنگ آصفیہ کے واسطے والیانِ ریاست سے زور دار سفارشیں کیس۔ پھر کہیں ایسا ہوا کہ سید احمد دہلوی کے گھر ہیں آگ لگ گئی۔ اس آگ نے ان کی کرائی محنت پر پانی پھیر دیا۔ لغت کی تازہ چھی ہوئی جلدیں وم کے وم میں جل کر راکھ ہو گئیں۔ آگ کیا ہوا۔ مولوی سید احمد دہلوی سے شئے۔

فربنگ آصفید کی از سر نو طبع ٹائی کے واسطے آپ نے سفارش سے درائع نہ کیا۔ آتش زدگی کے موقع پر آپ نے ہدردی فرما کر مولف کی دھارس بندھائی۔ یہ جناب ھاذق الملک بمادر ہی کی توجہ خاص کا نتیجہ ہے کہ حضور نظام خلداللہ ملکہ نے پھراس کی معقول و تھیری فرمائی...

اے حاذق الملک تم صرف خطاب کے بی حاذق الملک نمیں ہو تہماری رفاہیت پر سارے جمال کی جان قربان ہے۔ تمماری خداقت اور دوراندیثی پر سب کا صاد ہے۔ تم صرف نباضِ امراض ہی نمیں ہو، بلکہ نبض شاسِ زمانہ بھی ہو۔" (۲۷)

سوچو کہ ایے ہمہ رنگ شخص کی محفل کس رنگ کی ہوتی ہوگی۔ مریضوں اور سیاستدانوں سے ملاقاتیں دن دن تک تھیں۔ سیاستدانوں سے بے قاعدہ اور مریضوں سے باقاعدہ۔ اس طرح کہ ساڑھے نو بج صبح سے دو بج تک مطب۔ پھر اندر آکر کھانا کھانا۔ شریف منزل کے باقی لوگ تو دس بج ہی کھانے سے فارغ ہو لیتے تھے۔ کھیم صاحب دو بج اکیلے کھانا کھاتے۔ کی بچ کو شامل کر لیتے جو بالعموم ان کے بوتے محمد نی خال ہوتے تھے۔ دو بج کے بعد قبلولہ۔ چار بج تک آرام کیا۔ اس کے بعد پھر مطب۔ صبح کے اوقات میں اگر گاؤ تکئے کے سارے بیٹے نیف دیکھ رہے تھے تو اب مونڈھے پر یا کری پر بیٹھے ہیں۔ ایک ہاتھ پر مریض قطار اندر قطار۔ دو سرے ہاتھ اب مونڈھے پر یا کری پر بیٹھے ہیں۔ ایک ہاتھ پر مریض قطار اندر قطار۔ دو سرے ہاتھ پر نیخ تھے والے پانچ سات کی تعداد میں۔ ان میں سے دو باقاعدہ باقی طبیہ کالج کے فارغ التحصیل جنہیں نسخہ کلانے کی تعداد میں۔ ان میں سے دو باقاعدہ باقی طبیہ کالج کے فارغ التحصیل جنہیں نسخہ کلانے کی تعداد میں۔ ان میں سے دو باقاعدہ بی گھنٹ ڈیڑے گھنٹ

انہیں سمجھانا کہ کونیا ٹینے کیوں لکھا گیا۔ نشست نے کے در مین ہوتی اس مقصد سے کہ خاتون مریضوں کی ڈولیاں قریب رکھی جا سکیں اور بیٹے بیٹے ان کی نبض و کیھی جا سکے۔ پیچیدہ مریض ہوا تو سکینے در علاج رکھا۔ لبے علاج کا مشتق ہوا تو سکیم بھورے میاں کی طرف بھیج ویا کہ وہ مریض کی بہت دلجوئی کرتے سے اور ایسے مریضوں کے لئے بہت موزوں سے ایسے مریض بھی ہوتے جن کا علاج یہ تھا کہ کوئی تیز دوا دی جائے کہ مریض شفا یا سکتا ہے تو شفا یا جائے ورنہ جو مرضی مولا۔ ایسے مریض کو سکیم محمد احمد خال کی طرف بھیج دیتے۔ (۱۸)

لیجئے مطب کا وقت تمام ہوا۔ دن ختم ہوا۔ اب رات کی عملداری ہے۔
مطب کی گھاگھی ختم۔ اب ویوان خانے میں چل کیل ہے۔ دلی میں لے وے کے
اب پائچ ہی تو دیوان خانے رہ گئے تھے، یعنی ایسے دیوان خانے جو دل کی تمذیبی زندگ
کی نمائندگی کرتے تھے۔ دیوان خانہ نواب فیض احمہ خال، دیوان خانہ سخے خال، دیوان
خانہ اللہ سری رام، ویوان خانہ اللہ پارس واس خزانچی، اور دیوان خانہ حکیم اجمل
خال۔ اس دیوان خانے کا کیا خوب نقشہ تھا۔ دیواروں پر جا بجا طغرے اور کتبے۔ چھ چھ خال، مانوں خانہ بی تھوریں چھت مین آویزال اکا دُکا جھاڑ فانوس، پائے دانوں میں خاندانی بزرگوں کی قلمی تصویریں چھت مین آویزال اکا دُکا جھاڑ فانوس، پائے دانوں کے نام مرگ چھالیں بچھی ہو ئیں، دروازوں پر کھاروے کے پاپٹی کے پروے پڑے ہوئے اور کری پر براق می چاندنی، چاندنی پر دائیں بائیں اربانی قالین۔ دیواروں کے سمارے گول گول گول قانو کی جو سے، ان پر پھولدار غلاف چڑھے دیواروں کے سمارے گول گول گول قانو کلیاں۔ پان دان، پیک دان۔

-U.

رات بھیلنے لگی ہے۔ محفل میں رنگ آنے لگا ہے۔ منطق، فلف، سائل، فقد، سائل، فقد، سبائل، فقد، سبائل، فقد، سب بحثیں ختم۔ اب شعر و شاعری ہوگی یا میرباقر علی داستان کا سحر پھو نکیں گے یا موتی جان غزل سرا ہوں گی۔ اس دیوان خانے میں شاعری، موسیق، داستان سرائی کے رنگ جم کتے ہیں۔ ان کے ساتھ حقہ اور پان کی تھالی گروش میں نظر آئے گی۔ چائے، قبوہ، میوے، مطانیاں۔ بس ایک شے کی ممانعت ہے۔ گروش جام کی۔ اس باعث تو دو نامور معزز مہمانوں کو حکیم صاحب کے مہمان خانے سے حکیم بھورے میال کے مہمان خانے میں منتقل ہونا بڑا تھا۔

مو صاحبو رات بھیتی جا رہی ہے۔ محفل گرم ہے اور میر باقر علی کی داستان کا طلعم بندھا ہوا ہے۔ گریہ محفل دو بجے ہے آگے نہیں چلے گی۔ ادھر قریب کھڑے گفتہ گھرنے بن بن وہ بجائے ادھر اہل ذوق نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ اور حکیم صاحب خاموثی ہے دالان میں گئے، جالی کھولی اور ٹھنڈا کھانا نکال کر کھانا شروع کیا۔ باقی اور کوئی بھی سالن ہو، وال بسرطال ہو گی۔ ٹھنڈا کھانا کھایا اور سو رہے ہے سویرے اٹھنا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور مطب بھی جلدی شروع کرنا ہے۔

تو مطلب یہ ہے کہ حکیم صاحب خالی حکیم نہیں تھے۔ ویسے طبیب وورال تھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس برصغیری یونانی طب کی جو روایت پروان پڑھی تھی وہ یہاں آ کر اپنی انتا کو پہنچ گئے۔ اب نئے زمانے کے ساتھ ابلوہیتی نے پر پرزے نکال لئے تھے۔ متنقبل اس کا تھا۔ یونانی طب ڈوج سورج کی مثال نظر آ رہی تھی۔ حکیم صاحب نے بہت منصوبے بنائے کہ کسی طرح سے مغرب میں ہونے والی نئی طبی تحقیقات کو یونانی طب اور آیورویدک میں سمو لیا جائے اور ان دونوں طبوں میں نئی روح پھونی جائے۔ زندگی ہی دفا کرتی تو ممکن ہے کہ ایسی کوئی صورت نکاتی گر دہاں تو زندگی ہی دفا رہی قائر پر آتے آتے رہ گئے۔ اور حکیم اجمل خال کی حثیمت پچھ غالب کی می ہوگئی جمال یوں ہوتا ہے کہ ایک لوری شعری روایت کو کئی چری شاعر ہوتا ہے اور حکیم اجمل خال کی حثیمت کیچھ غالب کی می ہوگئی جمال یوں ہوتا ہے کہ ایک پوری شعری روایت کو ایک پوری شفری روایت کو شاعر اپنے اندر سمیٹ کر ظاہر ہوتا ہے اور ایک پوری شفری آٹر بن جاتا ہے۔ یونانی طب کی روایت میں پچھ ایہا ہی مقام حکیم اس روایت کا حرف آٹر بن جاتا ہے۔ یونانی طب کی روایت میں پچھ ایہا ہی مقام حکیم اس روایت کا حرف آٹر بن جاتا ہے۔ یونانی طب کی روایت میں پچھ ایہا ہی مقام حکیم اس روایت کا حرف آٹر بن جاتا ہے۔ یونانی طب کی روایت میں پچھ ایہا ہی مقام حکیم اس روایت کا حرف آٹر بن جاتا ہے۔ یونانی طب کی روایت میں پچھ ایہا ہی مقام حکیم اس روایت کا حرف آٹر بن جاتا ہے۔ یونانی طب کی روایت میں پچھ ایہا ہی مقام حکیم

اجمل خال کا ہے۔

مر پھروہی بات کہ علیم صاحب زے علیم نہیں تھے۔ یعنی آج کے متحصین كى طرح نيس تھے كہ اين ميران ميں تو انا اوني اڑے كه آمان كے تارے تور لائے۔ مریہ پتہ ہی نہیں کہ ان ساروں سے آگے بھی آسان ہیں۔ اپنے میدان میں بوے ہیں۔ آگے قدم نکالا تو باشتے۔ گر ہونانی طب کی تو روایت ہی یہال دوسرے طریقے سے چلی تھی۔ طبیب ایک طبیب کے سوائجی بت کچھ ہو یا تھا۔ مختلف علوم میں برابر کا درک۔ خلقت کا مرجع۔ اس طرح اس کی شخصیت میں ایک ہمہ جہتی پدا ہو جاتی تھی۔ جب ہی تو یہ طبیب حکیم کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔ اور اجمل خال تو اپنے متقدمین سے بھی بڑھ کر ہمہ جت نگے۔ ان کے شوق کے دریج کس کس طرف کھلتے تھے۔ توی زندگی کے کتنے میدانوں میں وہ بیک وقت سرگرم عمل تھے۔ اصل میں ان کے انفرادی جوہر نے ایک تو بونانی طب کی اس ہمہ جت روایت سے جلا پائی تھی اور اس خاندانی ماحول سے جو اس روایت میں رجا با تھا۔ پھر دل کی اپنی روایت بھی تو تھی۔ وہ بھی اس ذات میں رچ بس کر اپنا اظمار کر رہی تھی۔ بقول می ایف اینر ربوز جس پرانی ولی نے اپنی تہذیب و شائنگی کی روایات عظیم مغلول سے حاصل کی تھیں اس دلی کے بچے کھے رشتوں میں ایک علیم اجل خال تھے۔ ان کے گزرنے کے ساتھ اس تندیب کا ایک بوا رشتہ کم ہو گیا- (۲۹)

قاعدے ہے تو ہندوستان کے سلمانوں کا رہنما کسی ایسی ہی شخصیت کو ہونا چاہیے تھا جس نے ہند اسلامی تمذیب کو بھی اپنے اندر سمیٹ رکھا ہو اور زمانے کے ساتھ قدم ملا کر بھی چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو ایسی شخصیت تو اس زمانے میں اجمل خاں ہی تھے۔ اور انہوں نے سلمانوں کی اس وقت کی سیاست میں بیٹک برا کردار ادا کیا۔ گر وہ مقبول عام رہنما نہیں بن کتے تھے۔ آخر کیوں؟ پہلے پروفیسر مجیب کی اس بات کو دھیان ہے من لیجئے کہ حکیم اجمل خاں کا معالمہ لال قلعہ کا ساتھا۔ جیسے لال قلعہ ہندوستانی سلمانوں کے ڈومیسٹک آرکی فیکچر کی نمائندگی نہیں کرتا ای طرح وہ بھی ہندوستانی سلمانوں کے عامتہ الناس کے ترجمان نہیں تھے۔ کتنے اعتبارات سے وہ ایک فیر معمول شخصیت تھے گر کسی بھی اعتبار سے دیمیس وہ ہندوستانی مسلمانوں کی

بهترین شذیبی روایتوں اور آورشوں کا عاصل تھے۔ جو اوگ بلندی کردار اور شائنگی میں ایمان رکھتے تھے وہ تو ان سے محبت اور ان کی عزت کرتے تھے۔ لیکن عام آدمی کو میں ایمان رکھتے تھے وہ تو ان سے بہت دور ہیں۔ اس لئے کہ عام مسلمانوں کی جو کمزوریاں تھیں ان میں وہ ان کے شریک نہیں تھے۔ اور نہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے آدمی تھے۔ اور نہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے آدمی تھے۔ اور نہ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے آدمی تھے۔ خاموش، متوازن، نمایت سنجیرہ اور شین۔" (۱۳)

تحریک خلافت نے ایک انتمائی جذباتی رویے کو جنم دیا تھا۔ یا شاید اس انتمائی جذباتی رویے ہی نے تحریک خلافت کو جنم دیا تھا۔ پوری فضا "جان بیٹا خلافت پہ دے دو" کے نعرے ہے گونج رہی تھی۔ گرجی محفی نے اپنے دیوان خانے میں بھی قبقہ نہ لگایا ہو اور اپنے مطب میں بیٹھ کر بھی او پُی آواز میں نہ بولا ہو وہ مجمع میں آ کر نعوہ کیے لگا سکتا تھا۔ نہ تو نعرہ لگا سکتا تھا نہ شعلہ فشاں تقریر کر سکتا تھا۔ یہ شور انگیزی مولانا محد علی کے بھے میں آئی تھی جو ان ونوں شعلہ جوالہ بے ہوئے تھے۔ وہ ہندی مسلمانوں کے جذبات کی بھرپور نمائندگی کر رہے تھے اور جائز طور پر ان کے قائداعظم میں مسلمانوں کی ایک بھرپور نمائندگی کی دو سری سطح پر کر رہے تھے۔ بہمل خال مسلمانوں کی نمائندگی کی دو سری سطح پر کر رہے تھے۔ بہمل خال مسلمانوں کی نمائندگی کی دو سری سطح پر کر رہے تھے۔ میں منزاج کے زیر اثر وہ جذبات کے اس طوفان میں اعتدال کی مدیں قائم کر رہے تھے۔ اس مزاج کے زیر اثر وہ جذبات کے اس طوفان میں اعتدال کی حدیں قائم کر رہے تھے۔ ان کا یہ کردار اس موقعہ سے بڑھ کر اس وقت زیادہ نمایاں ہوا جب تحریک کا زور ٹوٹا اور اس کے نتیجہ میں ہندو مسلمانوں مین افتراق پیدا ہو گیا۔ اصل میں تحریک خلافت کی مادب کے لئے آپ جلو میں ایک بڑی کامیابی اصل میں تحریک خلافت کی صاحب کے لئے آپ جلو میں ایک بڑی کامیابی اصل میں تحریک خلافت کی مادب کے لئے آپ جلو میں ایک بڑی کامیابی

اسمل میں حریک طلاقت طیم صاحب کے لئے اپنے جلو میں ایک بوی کامیابی بھی لے کر آئی اور اتنی ہی بوی ناکای بھی۔ ہندو مسلم اتحاد مین ان کا ایمان بقول پروفیسر مجیب کمی پالیسی کمی مصلحت کا نقاضا نہیں تھا۔ یہ ان کے خون میں تھا۔ تو ہوا کیا۔ تحریک ظلافت ہی کے واسطے سے یہ خواب پروان چڑھا اور تحریک ظلافت ہی کے اثرات مابعد کے تحت وہ پارہ پارہ ہوا۔ کم از کم دل کی حد شک جو ہندو مسلم اتحاد کا اثرات مابعد کے تحت وہ پارہ پارہ ہوا۔ کم از کم دل کی حد شک جو ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ ہوا اور ذبیحہ گاؤ جس طرح نہ ہونے کی حد شک پہنچ گیا اسے تو تھیم صاحب کی ذاتی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس جذباتی فضا میں جب نعروں کے سوا پچھ سائی نہ ذاتی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس جذباتی فضا میں جب نعروں کے سوا پچھ سائی نہ

ویتا تھا اس وجیسے لہد میں متانت سے بات کرنے والے شخص نے دلی کے مسلمانوں کو ذبیحہ گاؤ سے حتی الامکان اجتناب کا مشورہ دیا اور دلی والوں نے بیہ بات گرہ میں باندھ لی۔ مولانا محمد علی کی منطق بیہ تھی کہ گائے کا گوشت سستا ہونے کی وجہ سے غریب غربا کی غذا ہے۔ بحری کا گوشت کسی صورت سستا ہو تو گائے کی جان چھوٹے۔ گر دلی میں بحری کا گوشت سستا نہیں ہوا۔ پھر بھی غریب غربا نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ زائنی گپتا کے شخصی کروہ اعداد و شار کو دیکھو کہ ۱۹۱ء میں دلی میں دلی میں ذرج ہوئی تھیں۔ م

گر اس کے بعد کیا ہوا۔ تحریک خلافت ہی کا آوا بیٹھ گیا۔ اس وقت تو سارا ہندو مسلم اتحاد ای تحریک کے دم سے تھا۔ تحریک ٹھنڈی ہوئی تو جوشِ اتحاد بھی ٹھنڈا ہو تا چلا گیا۔ اور صرف محدثرا ہی شیں ہوا۔ اس کے تتیجہ میں ایک اور ہی مورچہ گرم ہو گیا۔ اصل میں اس اتحاد نے دو گروہوں کو بیک وقت خوفزدہ کیا۔ انگریزوں کو اب اندازہ ہوا کہ ہندو مسلمان متحد ہو جائیں تو کتنی بدی طاقت بن کتے ہیں اور ان کے لئے کتنی مشکلات پیرا کر مجتے ہیں۔ مگر عجب ہوا کہ ہندو خود اس اتحادے ڈر گئے۔ ان ك اس نے در كالك تاريخي پي منظر تھا۔ آخرية تحريك ظلافت كے نام ير چلي تحى۔ جس كا مركز تركى مين تقا- ساتھ ہى مسلمان رہنماؤں نے يہ منصوب باندھے شروع كر وئے تھ کہ افغانستان اور رکی کی مرد آزادی کی تحریک کے لئے حاصل کی جائے۔ ان کے ان ارادوں نے ہندوؤل کے اندر سوئے ہوئے اس تاریخی تجرب کو زندہ کر دیا کہ ان علاقول سے اولوالعزم جنگجو نکلتے تھے اور ہندوستان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ بس اس یاد کے ساتھ ان کے اندر وسوے اور اندیشے پیدا ہوتے مطے گئے۔ لالد لاجیت رائے نے اپنے ندکورہ خط میں ی آرواس کو یمی تو لکھا تھا کہ "میں ہنروستان کے سات کرور مسلمانوں سے خوفردہ نہیں ہوں۔ لیکن اگر ان سات کروڑ کے ساتھ افغانستان و سطی ایشا، عرب، عراق اور ترکی کے مسلح لشکر بھی شامل ہو جائیں تو پھر ان کا مقابلہ مشکل موكا-" قسمت كى خولى ديكھے كه ان انديثول ميں كھرے مونے اللہ جيت رائے كا انسين دنوں ترکی جانا نکل آیا۔ استنول میں ان کی ملاقات مولانا عبیداللہ سندھی سے ہوئی۔ مولانا نے انہیں وہ مضویہ جس پر وہ بہت کام کر چکے تھے بتایا۔ منصوبہ یہ تھا کہ تحریک آزادی کے لئے افغانستان کے راہتے انڈین کیشنل کانگریس کو روی مدد پہنچائی جائے افغانستان کے نام پر لالہ جہت رائے بھڑک اٹھے ظفر حسن ایبک کی روایت کے مطابق مولانا کا قیاس یہ تھاکہ لالہ جہت رائے نے ہندوستان جاکر اس کا ذکر مدن موہن مالویہ سے کیا جس سے ہندو مسلم تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی چلی گئی۔ (۲۲)

اصل میں تحریک خلافت کے قائدین نے اپنی ساری دانائی کے باوجود دو عوائل کو بالکل نظر انداز کیا۔ ایک تو انہوں نے ترکی کے اندرونی معاملات اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی کوشش نہیں گی۔ نہ تو انہوں نے تاریخی پس منظر میں یہ سمجھنے کی کوئی کوشش کی کہ خلافت کا ادارہ صدیوں کے عمل میں کیا ہے کیا بن چکا ہے نہ یہ جانے کی کوشش کی کہ ترکی کے اندر معاملات کی کیا نوعیت ہے اور نئی سوچ موجودہ خلیفہ اور خود خلافت کے بارے میں کیا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ نوجوان ترکوں سے رابط کے باوجود انہیں یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ خلافت کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے۔ مثلاً عصمت انہیں یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ خلافت کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے۔ مثلاً عصمت انونو سے حکیم صاحب کی باقاعدہ خط و کتابت رہی ہے۔ (۳۳)

اندرون ملک مسلمان رہنماؤں نے ایک بڑی حقیقت کو فراموش کیا۔ وہ آزادی کے لئے ترکی اور افغانستان سے ایداد عاصل کرنے کے خیال پلاؤ پکاتے رہے اور ہندووں کے نفیاتی مسئلہ کو انہوں نے سرے سے جانا ہی نہیں۔ اوھر یہ جفزات افغانستان اور ترکی سے ایداد کے منصوبے بناتے رہے جس میں ان ملکوں کے ایما کو کم اور ان کی اپنی خوشی فنمی کو زیادہ دخل تھا۔ ادھر وسوسے اور اندیشے تقویت پکڑتے چلے اور ان کی اپنی خوشی فنمی کو زیادہ دخل تھا۔ ادھر وسوسے اور اندیشے تقویت پکڑتے چلے گئے جن سے نئے شکوفے پھوٹے۔ شدھی، سکھٹن اور اس کے جواب میں تبلیغ کی ممے۔

ان دونوں معاملات مین دو مسلمان رہنماؤں کا روبیہ عموی روپیے سے مختلف نظر آ تا ہے۔ اول الذکر معاملہ میں زیادہ واضح روبیہ محمد علی جناح کا تھا جنہوں نے پہلے ہی مرحلہ میں خلافتی رہنماؤں سے اختلاف کیا اور تحریک میں شامل ہونے سے انکار کردیا۔ پھر وہ ترکی اور افغانستان سے المداد حاصل کرنے کے خیالی پلاؤ پکانے والوں کی ہمنوائی کرتے بھی نظر نہیں آتے۔ ہندو مسلم مناقشات رونما ہونے پر بھی ان کا ردِ عمل مولانا محمد علی شوکت علی کے جذباتی رد عمل سے مختلف نظر آتا ہے۔

کیم صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ تحریک ظافت مین وہ بہت جوش سے شال ہوئے۔ لیکن جب ترکوں نے ظافت کے خاتمہ کا اعلان کر ڈالا تو ان کا رویہ اس جذباتی رویے سے مختلف نظر آتا ہے جن کا مظاہرہ علی برداران نے کیا۔ انہوں نے نہ تو مصطفیٰ کمال پاشا کو ملحہ اور بے دین کہا نہ نئ حکومت کی خدمت پر آبادہ ہوئے۔ مولانا محمد علی کے رویے کے برظاف ان کا موقف یہ تھا کہ ترکی کے اندرونی معالمات میں ماضلت سے احتراز کیا جائے۔ ہاں ایک وفد بھیجا جائے جو وہاں جاکر ترکی کے حالات کا مطالعہ کرے۔ نئے رہنماؤں کے نقطہ نظر کو معلوم کرے اور اپنا نقطہ نظر انہیں سمجھانے کی کوشش کرے۔

ہندو مسلم اختلافات رونما ہونے پر بھی ان کا رویہ دو سرے مسلم رہنماؤں سے جو جذبات کی رویس بہہ رہے تھے مختلف نظر آتا ہے۔ عموی صورتِ عال تو یہ تھی کہ اوھرے ڈاکٹر مونج نے ڈنڈے کی بات کی تو ادھرے مولانا ظفر علی خال ڈنڈا لے کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر بدن موہن مالویہ اور ایسے دو سروں نے اُلٹی سیدھی کی تو ادھر سے مولانا محمد علی نے اعلان کیا کہ جو تم ہم سے سیدھم سادھم سودھم تو ہم بھی تم سے سیدھم سادھم اور مودم اور جو تم ہم سے نینکر، ٹائکر تو ہم بھی تم سے۔

تو یہ تھی اس وقت کی فضا۔ اینٹ کا جواب اینٹ ہے، پھر کا جواب بھر ہے۔
گر اس رنگ سے جواب اجمل خان نہیں وے کتے تھے۔ پھر کیا کیا جائے۔ کی ان کا
مسکلہ تھا۔ ۱۹۲۹ء کا سال تھا۔ ہندو مسلمانوں میں بہت تناتیٰ تھی۔ فساد آج یہاں کل
وہاں۔ خلافت کمیٹی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ حکیم صاحب نے ایک عجب سوال اٹھایا۔ اگر
ہندوؤں کی طرف سے زیادتی ہو تو کیا گیا جائے۔ خاسوشی سے برداشت کیا جائے یا جواب
ویا جائے۔ یہ سوال حکیم اجمل خال ہی کر کتے تھے۔ یہ ایک تذبذب مین بہتلا روح کا
سوال ہے۔ بلکہ اس پروے میں پوری ایک تمذیب بول رہی ہے، وہ تمذیب جس نے
رواداری اور تمذیبی میل جول سے رس اور جس عاصل کیا تھا۔ یہ تمذیب اس شخص
کے اندر سائس لے رہی تھی۔ "اس شخص کا فرجب، اس کا کلچر سابی منڈی کا مال نہیں
سے ہندو مسلم اتحاد میں اس کا ایمان کسی پالیسی کا معالمہ نہیں تھا۔ یہ اس کی گھٹی مین
شا۔ اس کے خون مین تھا۔ جب اس نے ان دو گروہوں کو ایک دو سرے سے دور

ہوتے ویکھا تو اس کا ول ٹوٹ گیا۔ وہ شخص اتنا حساس تھا کہ ایسے لوگوں کے درمیان زیادہ دن گزارہ نہیں کر سکتا تھا۔" (۳۴)

مواس نے رخت سفر باندھا۔ اوھر گوہائی میں انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس ہو
رہا تھا۔ کانگریس کے رہنماؤں کا رُخ اس طرف تھا۔ گر کانگریس کا بید مایوس رہنما ہیہ
تھکا ہوا شخص کی اور سفر پر جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے کانگریس کو پیغام بھیجا۔ "اگر
کانگریس ہندو مسلم اتحاد کے لئے کوئی راہ نہیں نکال علی تو میں آپ لوگوں سے صاف
صاف کمہ دیتا ہوں کہ آپ کے سارے پروگرام خواہ کتے ہی اچھے ہوں، بے سود
ہیں۔"

یہ پیغام گوہائی بھیجا۔ خودرامپور کی راہ لی۔ پھر سب سے مند موڑا اور دنیا سے سدھار گیا۔

# حواشي

ا- سير وبلي كى معلوبات- صفحه ۱۵ ۲- تذكره مسيح الملك (بيان حكيم فريد احمد عباى) صفحه ۱۹ ۳- حيات اجمل، مرتبه حكيم رشيد احمد خال صفحه ۱۳۳۱ ۵- حيات اجمل، مرتبه حكيم رشيد احمد خال صفحه ۱۳۸۰ ۲- جندوستان كے مشہور اطباء مرتبہ حكيم حافظ سيد حبيب الرحمٰن صفحه ۱۲۸ ۵- تذكره مسيح الملك، مرتبہ مجمد حسن قرشی صفحه ۱۰۵ ۸- تذكره مسيح الملك، مرتبہ مجمد حسن قرشی صفحه ۱۵۵ ۱۵- تذكره مسيح الملك (بيان حكيم سيد ظفرياب علی) صفحه ۵۵ ۱۱- تذكره مسيح الملك صفحه ۲۷۵ ۱۱- تذكره مسيح الملك على خال فائق-

١٣- بيان بيم حكيم محمد ني خال-

١٦- حيات اجمل، مرتبه عليم عبدالرشيد خال صفحه ١٨ ١٥- حيات اجمل، مرتبه عكيم عبد الرشيد خان صفحه ٢٩٥-١٦- حيات اجمل، مرتبه حكيم رشيد احمد خان صفحه ٢٥٠ ١١- حيات اجمل، مرتبه عكيم رشيد احد خال صفحه ٢٣ ١٨- حيات اجمل، مرتب عكيم رشيد احد خال صفح ١٣٨ ١٩- حيات اجمل، مرتبه عليم رشيد احمد خال صفحه ١٩٣ ٢٥- اندين مسلمز- صفحه ٢٣٩ ۲۱- بحواله میادون کی ونیا۔ از بوسف حسین خان صفحہ ۸۵ ۲۲- بید مقاله دبلی تفرو دی ایج مرتبه فرائیکن برگ میں شامل ب-۲۳- دیلی تفرو دی ایجز- صفحه ۱۸۷ ۲۳- فم خانه جاوید، از لاله سری رام- جلد پیجم صفحه ۱۳۰ ٢٥- بروايت حكيم محر ني خال-٢٧- بروايت حكيم فحد ني خال-٢٥- فريك آصفيد (جلد اول) صفحه ٢٢ ٢٨- عليم محمد ني خال كا بيان- ۲۹ دکاء الله آف ویلی از ی ایف ایندریوز صفحه ۲۵ ۵۳- اندین مسلم بروفیسر مجیب-اس- یادول کی دنیا، بوسف حبین خال صفحه ۸۲ ٣٢- خاطرات (آپ بيتي) از ظفر الحن ايب صفحه ٢٨٧ ١٠٠٠ ان خطوط ك بارے ميں ميرے استضار پر حكيم محد ني خال نے بتايا كه يہ خطوط عليم صاحب ك دوسرے كاغذات كے ساتھ قاضى عبدالغفار كو دے ديے گئے تھے۔ ان كى ففلت سے جمال دو سرے كاغذات ضائع ہوئے يہ خطوط بھى ضائع ہوگئے۔ ١١٠٠ اندين مسلم، يروفيسر مجيب

#### كتابيات

مرتبه سيد مرتضى حسين فاضل ا- عودِ ہندی (غالب) مرتبه سيد مرتضى حسين فاضل ۲- أردوك معلى (غالب) ترجمه مخمور سعيدي بحواله يروفيسر معين الرحمن ۳- وشنو (غالب) تصنيف سرسيد اجرخال m- آثار الضاويد تصنيف سرسيد اجرخال ۵- تذكه ابل والى بشيرالدين احمد ۲- واقعات دارالحکومت د بلی سيد احمد ولي اللهي ٧- ياد گار دلي ملا واحدى ٨- ميرے زمانے كى ولى خواجه حسن نظامي ۹- سیرویلی يوسف بخاري ۱۰ سے دلی ہے ظهيروبلوي اا- داستان غدر منشي فيض الدين الم يرم آخر علامه راشدالخيري ۱۳ يزم رفتكان فراق دالوي ١١٠- مضافين فراق تصنيف ميرناصرعلي ۱۵- مقاماتِ ناصری تصنيف مرزا فرحت الله بيك ١١- مضامين فرحت تصنيف غلام حسين ا- ولي كي سزا مرتبه شخ اسلعبل ياني يي ١٨- كليات نثرمالي تعنيف سد سليمان ١٩- حيات شبلي

۲۰ باقیات شلی مرتب تصنيف ذاكثر افتخار احمر صديقي ا۲- مولوي نذر احمد احوال و آثار تصنيف افتخار عالم مار مروي ۲۲- حیات النذر ۲۳- گنجينه گوېر تصنيف شامد احمد دالوي ۲۴- بهادرشاه ظفراوران کاعمد تصنیف رئیس احمه جعفری ٢٥- اخبار الضاويد تصنيف مجم الغني ۲۷- مكاتيب اقبل (بنام كراي) مرتبه عبدالله قريثي ۲۷- گفتار اقبال مرتبه عدالله قراثي ٢٨- بندوستاني مسلمان آئينه ايام ميس تصنيف ذاكثر عابد حسين ۲۹- ملائان بندى ديات ساى تصنيف محمد مرزا دبلوي ٣٠- مىلمانون كاروشن مستقبل تصنيف محمر طفيل احمر منگوري تصنيف محمر امين زبيري ا۳- سیاست طبیر 202 JE JE - TT تصنيف مولوي رحمن على ٣٣- نقش حيات تصنيف مولانا حسين احمدني ٣٦- كابل مين سات سال تصنيف، مولانا عبدالله سندهي مع- آب بی تصنيف ظفرالحن ايبك ٣٩- خاطرات (ظفرالحن ايك كي آپ بيتي) مرتنية ذاكثر غلام حسين ذوالفقار ٢٧- تاريخ كانكريس تھنیف، ڈاکٹر ستیار میہ ۳۸- تحریک خلافت تصنيف قاضي محمد عديل عباي ٩٥٥ مضامين محر على م تنه روفيم في مرور ۵۰۰ محر علی (ذاتی ڈائری کے چندورق) تصنيف، مولانا عبد الماجد وريا بادي اس- على يرادران مرتبه، رئيس احمه جعفري ۲۲- اوراق کم گشته ٣٢- مارشل لاست مارشل لاتك تعنیف، میر نوراجد

تصنیف چوہدری خلیق الزمال تصنیف چوہدری خلیق الزمال تصنیف علیم علی کوٹر چاند پوری مرتب ہندوستانی دواخانہ دنیل مرتب ہندوستانی دواخانہ دنیل تصنیف علیم مرشد احمد خال تصنیف قاضی عبدالغفار مرتب سید احمد دہاوی تصنیف، لالہ سری رام تصنیف، لالہ سری رام تصنیف، لالہ سری رام تصنیف، لالہ سری رام تصنیف، لالہ سری رام

۲۷- شاہرہ پاکتان ۲۵- اطبائے عمد مغلیہ ۲۷- ہندوستان کے مشہور اطبا ۲۷- سرت اجمل ۲۸- تذکرہ سے الملک ۲۵- حیات اجمل ۵۵- حیات اجمل ۵۵- فرہنگ آصفیہ ۲۵- فرہنگ آصفیہ ۲۵- یادول کی دنیا

### رسائل واخبارات

ا- کرزن گزٹ کے مختلف شارے

٣- ولي كالج ميكزين كاولي نمبر

۳- ساقی کراچی کا شاہد احمد دہلوی نمبر

۳- رساله جامعه والى (مأه جنورى ١٩٩٧ء)

۵- رساله گفتگو، تبینی (جنوری، فروری، مارچ ۱۹۲۸ء

٧- برمان و بلي (جون ، جولائي ، اگست ، ستمبر ، اكتوبر ، نومبر ، وسمبر ١٩٣٩ء)

٧- خيال لاجور كان ستاون نمبر

٨- مشير الاطباء لاجور كالمسيح الملك نمبر

### شخفيات

ا- منی بیگم (حکیم اجمل خال کی سالی کی بیٹی) ۲- حکیم محمد نبی خان جمال سویدا ۳- مولانا ابو الخیر مودودزی ۲- کلب علی خال فاکن ۵- ملا واحدی ۲- بیگم حکیم محمد نبی خان

#### Bibliography (English)

| 1.  | Mahabharata (Adi Parab)                |
|-----|----------------------------------------|
|     | English translation by Pratab Chand Ro |
| 2.  | Delhi, A Historical Sketch             |
|     | Percival Spear                         |
| 3.  | Zakaullah of Delhi                     |
|     | C.F. Andrews                           |
| 4.  | Indian Muslims                         |
|     | Prof. Mohammad Mujeeb                  |
| 5.  | Indian Muslims                         |
|     | Ram Gopal                              |
| 6.  | Rise and Growth of Congress in India   |
|     | C.F. Andrews and Gurya Mukerji         |
| 7.  | Sixty Years of Congress                |
|     | Satyapal & Probadh Mukerji             |
| 8.  | Mahatma Gandhi, His own Story          |
|     | Edited by C.F. Andrews                 |
| 9.  | Mahatma Gandhi's Ideas                 |
|     | C.F. Andrews                           |
| 10. | At the feet of Mahatma Gandhi          |
|     | Dr. Rajendra Prashad                   |
| 11. | Autobiography                          |
|     | Dr. Rajendra Prashad                   |
| 12. | Reflections and Ramblings              |
|     | W.H. Saleeman                          |
| 13. | Foundations of Pakistan                |
|     | Compiled by Pirzada Sharifuddin        |

| 14. | Pathway to Pakistan                       |
|-----|-------------------------------------------|
|     | Ch. Kaaliquzzaman                         |
| 15. | Life and Times of Mohammad Ali            |
|     | Afzal Iqbal                               |
| 16. | Writings and Speeches of Mohammad Ali     |
|     | Compiled by Afzal Iqbal                   |
| 17. | Delhi Through the Ages                    |
|     | Compiled by Friakenburg                   |
| 18. | Hakim Ajmal Khan                          |
|     | Zafar Ahmad Nizami                        |
| 19. | Delhi, Between two Empires                |
|     | Narayani Gupta                            |
| 20. | Imperial Coronation Darbar                |
|     | (2nd Vol)<br>Govt. of India's Publication |

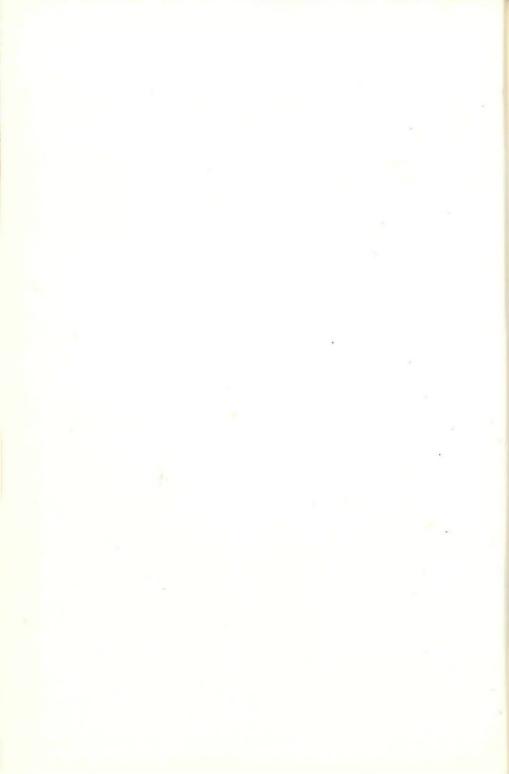

| تحقیق و ترسیب سلیم چود هری    | قائد اعظم (ب شال فنيت ورفشان كروادكى جلكيان) |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| वाश्वा                        | جارے قائد اعظم (بالبات مرابع)                |
| سي الله قريشي                 | قیام پاکستان کا تاریخی اور تهذیبی پس منظر    |
| سخ الله قريشي                 | قائد اعظم کی شگفته مزاجی اور طنز و مزاح      |
| يروفيسر عجد عثان /مسعودا شعر  | پاکستان کی سیاسی جماعتیں                     |
| 2126 3                        | اکابرین تحریک پاکستان                        |
| فايرك                         | مطالعه پاکتان                                |
| 2262                          | قائد اعظم کے مدوسال                          |
| فاعرك                         | پاکستان منزل به منزل                         |
| ئ ئى ئى ئى ئى                 | قرار دادیا کستان ایک مطالعه                  |
| الم الم يل الله               | ياكتان- تاريخ- جمهوريت-سياست-آيين            |
| श्रेष्ठ क                     | تاريخياكتان                                  |
| احدهجاح بإشا                  | باكستان كالمنجين (خدف تجريه)                 |
| يين ابجد                      | تاريخيا كستان (قديمور)                       |
| يخ اي                         | تاریخ پاکستان (دسلیدر)                       |
| سجاديا قرر ضوى                | قائداعظم محرعلى جناح معمارياكتنان            |
| انظارحيين                     | قائداعظم كالهنداكي حالات                     |
| اسد سليم شئ                   | ياكستان جهوريت اوراتخابات                    |
| واكثرمين عبدالجيد سندهى       | پاکستان میں صوفیانہ تحریکییں                 |
| شابد حسين رزاتي               | پاکتانی مسلمانوں کے رسم و رواج               |
| رضى الدين رضى /شاكر حسين شاكر | ياكتان ١٩٩٧ كست ١٩٩٧ - ١٩٩٣ أكست ١٩٩٧        |
| محرطيف ثنابد                  | مفكريا كشان                                  |
| رشيداخر عددي                  | ارض پاکستان کی تاریخ                         |

RS: 225.00

